معنف کے دگرکت

ا ۔ مسلما نوں کے زوال کے اسباب علامہ اقبال کی نظر میں کل کا مومون اور آج کا مسلمان میں چج دویا ٢- فلسفة لا إلله الدالله هجل ديسول الله ادرعلام اتبال كله فلسفة الإزاء (دوره على كله) قرآن اورسسلمان ير4 رويا الإستمسلما نول كي تنكيف وه تعوم كي روح زوال كاحل موره قبل هوالله له (سوره اخلاص) یس مفخرسید و علامه آناتی لا جواب تغسیر دینا لین ای که دویل ٧١- الم ي ك مسلم لن ك سويين كا انداز اور علامه اقبال كا ترود يرك دوي هد النسقه زندگی اورموست ازدمدی قرآن اورفرایین مصطفی علیم اورما ماتبالی برم دب 7\_ فلسفيه سبهاد ازروسطے قرآن اور فراندیا مصطفری صلحم اور علامه ا قبال ي/4 رديه ٤ - فلسفة شبها درت المصحبين عالى مقام ادرعلامه اقبال ير4 دريے ۸۔ مسلمانول نے بندوستان آکر کیا دیکھا کیا با ایکیا مکھویا کی سعصراول اور نظریا ست علامہ اقسیال کی سعصراول یہ/6 دویئے (23,200) يے/6 لائيے ا در ایس کاستانِ احادیث سزاول مین سپهل حدیث (محصراول تا بیمارم) ادرعلامها قبال <u>م/4 رکے</u> اا۔ ککستان احادیث بحز دوم مینی جہل حدیث (محصد اول ماسوم) کے اور عسلامہ اقبال کے <u>ـ/4</u>دبے ١٢ سنان فحمد كالكييتان غلامال من ليحيه. پے/*3 رویلے* سلاب والدمن كے متعوق قران اور فراملي رسول الله صلى الله عليه وسلم كى روشني ميں ي/4 روپيے ہما۔ نول کے اُسو ہی اُسو ادرسسلمان ادرعلام اتبال ر/21cc ها- تكدسته حمدوگلتان نعت یہ4/دیے 17 مسلما نول كے عبد زوال مي عورت كارول وسعم علام اقبال كے نظريات يه/6 رديلي 12 مسلمانوں کے عہد زوال میں علمار کا دول وصحمہ اورعلامہ اقبال

\_/10 روپ

1210/ROP

بدے مریدوں کو توحق بات گوارالین ؟ سٹینے ومثلاً کومٹری لگتی ہے وروش کی با دانبال › مُسلمًا نول کے يهمُسلمان اور علامه اقبال كتاب كى بچىلكياں • نير ويشركا المتزاج • ان في عرعه خير وتشر مكرنا ئب الله كا • نفيلت الامنياء • فضيلت فاتم الامنياد • فضيلت أمت فحررى • مسلمانون کے زوال کی مدت • امراض • سیدمرت دما یی حفاظ • عام مسلمان

اكل جلال و صدق مقال سے محروم و اسلام كا بيع - بيتى زمين اسلام كابوداتناور درخت واسلام کے درخت کیئے درکار کھادیں ، زمانہ کےساتھ اسلام اورعلاء كردشين بدلت و معائب معدلريز زندگى حملًا

ل الدين مدلقي سيرنيندن اليكرك حدارا الهاديد در شائري لم شر منور کا شیخ بی بی بازار از کرنله عالیجاه مکان بنر مناسرله 525-1-3 مرسی رایان

محقیقی مردان خدا د علماء حق ) اور د کھا ہے کے مردان خدا دعلماء سو ) د کھا ہے کے مردان خدا دعلماء سو ) ہن فرق ہے کے ا

و می ہے بندہ محرب کے حزب کا کاری اندہ دہ کہ حرب ہے کاری اندہ دہ کہ حرب ہے جب کاری اللہ دہ کہ حرب ہے جب کاری اللہ دہ کہ حرب احراد میں میں دوش بردش میں دوش بردش میں در قب ایوشی و کلہ داری! فلت دری د قب ایوشی و کلہ داری! زمانہ ہے کے جسے آ فت برگر آہے انہیں کی نماک میں پوسٹیدہ ہے دہ چیکاری! وجود انہیں کا طوات بتاں سے ہے آزاد یہ ترہے مومن وکا فر تمام زناری!



محقیقی مردانی خدامی زمانه کی رمبری کرسکتے ادرانقالمیات مسند لاسکتے ہیں

4. No.

میں اِس نابیے تصنیف کو اُس باک زندگی یعنی

مصائب سے لبریز زندگی محسلہ سے
منسوب کرتا ہوں حبس نے
منسوب کرتا ہوں حبس نے
منسوب کرتا ہوں حبس نے
منسوب کرتا ہوں حبس کے پرواز کا "

ا دنی غلام آجدار مدینه مرا مجیل **الدین** محمد مجیل **الدین** مقی

شب گرزیاں ہوگی ان حرجلوہ نوریث بدسے

يرسمين معمور بوگا نفع توجيدسے (علام اقبال)



# 

کل ایک سٹوریدہ نواب کا و نئی یہ رورو کے کہہ رہاتھا كممصرو تبدوستان كمسم بنائے بلت مراربے ہي یہ زائران حریم مغرب ہزار د مبر بنیں ہمارے ہمیں بھلاان سے داسطہ کیا ہو تحصصے نا اتنا رہے ہیں غضب میں بیمرشدال تورین خداتیری دم کو بچا بگا د کرتسرے معمول کویدانی عزت بنار ہے ہیں بسيراك كليسا بول كرسشيخال حرم بول نے بیدت گفت دہیے نے بدت کر دار

| صقم<br>نمبر | عنوانات                                                      | ىبى<br>ىنىر | مغر<br>نیر | إنات                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|
|             | سیدزادے ادر اکل حلال -                                       |             |            | ، اول                                 |
| 11          | صدقہ جن کے لیے موام                                          |             | ۷          | سركا امتىزاج                          |
| 14          | سيدمرت رحابجي ادرمضا مين كالجرري                             | 15          | ^          |                                       |
| ۲۲۳         |                                                              | 1           | 9          | ياء دفهرست انبياء مكنه                |
|             | سیدصاحب طوائف کے گانے                                        |             | 1.         | ے الابنیاء م <u>ون</u> کے دلائل       |
| 734         | <i>مود ا درا</i> ضا ن <i>ہ دہنوت کے لیے دعا</i>              |             | 6          |                                       |
| YP)         | اور زنا                                                      |             |            |                                       |
| 12          | آج كالميقه الحاج ادرادصان عالى                               | 14          |            | دوم                                   |
|             | باب پنجب                                                     |             | "بوا       | ت محمدی _ گرددات م                    |
| 74          | ، ب ب ا<br>قراکن ادر کو اننے دالوں کے چالاقسام               |             | 12         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 1-5-1       | وان ادراعو، مع دون عادت کان کو کیا تران می سراب کی دد کان کو | 19          | 10         | بندسے<br>سے علما نرسو                 |
| 12          | ی اراق ین سراب کادده می<br>جمکانے آیات موبود ہیں             | ''          |            | _ نسوم                                |
|             | به انظر آن بصورت منعومیان<br>ما نظر آن بصورت منعومیان        | ۲.          |            | رحانی مع <b>کث</b> ی                  |
| 烙           | معفاظ کے اقسام                                               |             | 14         |                                       |
|             | حافظ قرآك ادرميداك تجادىت                                    | 71          | ٠          | ملتى ببوتى اقرام                      |
| ۳۲          | صدق مقال داكل حلال                                           |             | 14         | U                                     |
| ۳۲          | على امرت بن ادراكل ملال                                      |             | 1.8        | لن کابے ذری سے نہیں                   |
| عاس         | ايك مولوى هما كى سناة بون كبانى                              | 79"         |            | مه ا ه                                |
|             | بارثيث                                                       |             |            | ي جيمارم                              |
|             | <b>: ب</b>                                                   |             |            | ب بي امرامن امم                       |
| أرس         | عام مسلمان مجوث ذریب                                         | 750         | 10         |                                       |
|             | دمفوكه قرضدارى ادر معاطست                                    |             | 17         | ے در قہرمات                           |

|         | <u></u>                             |        |     | 20 7                                                                      |     |
|---------|-------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7:      | 1 - 2 0 0, - 2                      |        |     | اس كاسلان ادرصق مقال                                                      | 10  |
|         | مسلانون مین رمبر زمانه بننے         | ľ      | T/S | فرامين نحصلعم                                                             |     |
|         | کی صلاحیت نعتم ہونے کے دہوہ         |        | 4سو | قرامین نی صلحم<br>اکل معلال ادرسلمان اور دلازدت                           | 77  |
|         | س ا                                 |        |     | مسلمان بیویاری - فرگرگرانی                                                | 72  |
|         | باب رجم                             |        |     | تعویر فردستی - بت گری                                                     |     |
| الم الم | بنك اشرسف ادر بمار علمام            | ۳۸     | 14; | وبت زدستی                                                                 |     |
| 47      | زكواة كا اجتماعى نظم ازمولانا أذاد  | وس     | 84  | 1 ·                                                                       | 71  |
| ۷٣      |                                     | ٨.     |     | مسلما نول كانعاص طبقه                                                     | 79  |
|         |                                     | ı      | W   | · //                                                                      |     |
|         | باب يازدتهم                         |        |     |                                                                           |     |
| ۲       | كيا حرف مئدسود اور پرسالا بني المام | 41     |     | باب سفتم                                                                  |     |
|         | میں مکن احکام شریعت نا نذ           | ۳      |     | اكلم كإنيج - تينى زمين ادر                                                | μ,  |
| 20      | كرنے لونا ہے                        |        | pr  | اسلام كالودا تناور درخت مي تبدل                                           |     |
| 24      | ابوبكر صديق نف أوراحكام زكواة       | rμ     |     | درنوست اسسلام کے تحصوصیات                                                 | اسو |
| 44      |                                     | بمابها | 40  | اوراكرمطلوب دركار كمعادي                                                  |     |
|         | ا ووادويهم                          |        |     | المريقية                                                                  |     |
|         | باب دوازدیم                         |        |     | بابشتم                                                                    |     |
| ^^      | مصائب سے لریز زندگی فحرا            | 40     | 24  | الخارصي ادر بمارے واعظ                                                    | ۲۲  |
|         | مرض بد لا بحس نے دقت کی پرواز کا    |        | 0.7 | علماء کے قول دنعل میں تضاد                                                | سوس |
| 93      | نحل بسلام مؤنسيے برومندي كا         | 44     |     | علامهمالی که اه دراری نام نهاد                                            | 44  |
|         | •                                   |        | 90  | علمائے بارے میں                                                           |     |
|         |                                     |        |     | ا نہ                                                                      |     |
|         | جمله محقوق بحق                      |        |     | باب ہم                                                                    |     |
|         | رحمن بيلبيشر محفوظ مبي              |        |     | زمانری کروٹوں کے اسلام' اسلام کو<br>کروٹیں اورعلماً بمی کروٹیں بدلتے ہوئے | 10  |
|         |                                     |        | مره | کرونین اورعلما بمی کرونین بدلتے ہوئے                                      |     |
| 1       |                                     |        |     | <b>_</b>                                                                  | 1   |

# باباول

## مر المراد المرا

العلميك كے كائينات اورعالمين بےسوراوران كنت ميں۔

نیروشرکاامنزاج الله باک نے ہرکائینات اورعائم کرنے مزاج اورایک خاص فطرت ونعصومیات کا حامل بناکه بعدا فرهایا ہے ۔ جن میں معصرف جند جن سے ہم کوسرد کار د با سے اور رہے گا دہ ہی عالم بالا ، عالم قدس ، عالم ملکوت ، عالم جرورت ۔ یہاں کسی عالم میں خروکتاہ کا ارتکاب مکن نہیں ۔ ارتکاب کن مرکنے والا وہاں رہ مینہیں سکتا۔ ابلیس نے عالم بالامیں باد جور حکم باری تعالیٰ آدم کوسجدہ ندکر کے مکرتنی کی اور طوق معنت کیلے میں ٹوالا گیا ' با دجود ہس کے سرکتنی ندگئ ' اپنی صدیوں کی عبارت کا صلہ بھورت قرت وطانت حرف اس غرض سے باری تعالیٰ سے طلب کیا کرا دم اور اب آدم کو تیامت کک گراه ادرمائل برشر کرتا رہے ۔ درخواست الجیس برل ہوئی - طاقت و توات عطا ہوئی مگرساتھ ہی فرمان النی ہواکہ

(اب ابلیس) میرے خاص بنوا برتیراتالوں سطے گائے دیارہ کا سررہ بخاسرایک ۱ دروقی اللَّه باك في بعد نفظ أنماص " اسعال فرها يا وه زبن نشين ركھيے كے قابل اور فرى ايميت كامال مع كرياس كے بدول كى تقسيم اب اس طرح ، توكى (١) خاص بند سے (٢) عام بندے - آخوالمين نه ما وموام كوي منوعه كعلاكرات كانا فرمان دكناه كار بنا فالا - أوم محماً اوردن كي اتعالميس

اس زمین برجینیک دسیم گئے۔

يم ونياجس برحضرت أدم اورحضرت محا اورالميس بهيك ويصفح اكوعالم كوارض دعالم صغرى (صغير عالم فافي عالم اسباب عالم سفل عالم ناسرة. (فان دنيا) عالم دجمود عالم كون دف وك فامول سع بكارا جا آہے . ان نامول سع ميكس عالم اوركس كى مخلوقات كى نطرت عيال بوجاتى بيے اوراك عالم کی نظرت میں فنا یعنی تغیر ہے بتہ مائے الدیم جھی کر ۔ یمیم عالم اسباب وعلل کا باب ر ہے۔ یہ جہاں لرونی ونا لرونی ہے عالم کوك دنسا دہمی ۔ اس عالم كے فلوقات ميں شر بدرجاتم موجود ہے۔ سال کے طور پر بڑی تھیل محیوٹی کھیل کو کھا جاتی ہے ' بکوے آبوں میں سرٹکر اتے ' کوّں کا

لونا توضر للبش مرخ آبس بن الزكر لمولهان بوملة الروجه دوسری مغونات و تعلی جات ساب طوسته . باب طوسته . بخصوطی نک مارت کا میش کا بی موسله . بی جمع و کا بی سال بر بنا در این بر بنا در این بر بنا در این بر بنا در در بر با ندار کے این موسله کا در در سرے جا ندار کے لیے شرک اسساب مہیا کرتا نظر آب ہے ۔ سینی کرائ ان جیسا کرملام افبال حمیت ہیں : -

اسکندرو مینگیرکے ماتھوں سے بہان ہیں ہوئ سوبار ہوئی حضرت ان ان قباج کی ا تا ریخ اسم مملی یہ بیام ازل ہے ہوئ صاحب نظال دِنشہ توت ہے خطافاک اس کے بادجود اگر نظر غائر طولی ملئے توہر معادت میں خیرو فائدہ ادر ابھائی بھی مفر ہے ۔ شلا کہتے اور محصورے کی دفا - ہرجا نمار یا بے مبان کا کسی ابھائی کی غرض سے کام آنا حتیٰ کہ جڑی رہی دغیرہ ہجہاں مصریت رسال ہوسکتے ہیں دہاں موسکتے ہیں دہاں مورز در زنگ بجائے ادر کا میری مجھی ۔ اس ادر بانی جہاں ہلاکت کا سبب ہی دہیں دہیں دہیں ذنگ کورزوار کھنے کے لیے لادم ادر کا میری مجھی ہوتاتے ہیں۔

متحضرت انسال مجموع مشرونچر مگراشرف المخلوق اور الله كانائ بعیداکه که گیاہے آدم وحوا ابلیس کے بہکادے میں آکھیل منوعہ کھانے کے بعد ابلیس کے ساتھ کس ساعلم میں بہج محلے کیے کیے کیے بیز ہو ذہن نشین رکھن ہے دہ یہ ہے کہ انسان کے لئے یہ عالم ایک درمیانی عالم یا درمیانی منزل ہے بہاں استحان سفر یا اسخانی زندگی سے گردنا ہے بقول محضرت افبال قدرم سمتی سے توجر اسے مانت دحیاب زیرس زیان خام میں ترا استحاں ہے ذندگی سس امتحان گاہ سے گرد کر مجموعالم بالاجہاں سے دہ شکا ہے عالم برزخ سے گزرت بھے بہنیا ہے اسکے مسلے معفرت بھالی الشریس میں کرتے ہیں۔

باغ بهت سے چھے کم سفروا تھاکیں ! کا رجہاں درازسے اب میراانتظار کر!

برحالی آ دیما ہوا ادرا بلیس زین برا تو رہے لین بہاں آکھی ابلیسی کا سرالتئر کے جاب ہیں مجعد کا نہی اسے اس نداست جاگا۔ وہی سرکتنی ۔ ادرسرکتنی برفخر۔ دوسری جانب آدم کا سر باری تعالیٰ ک جناب میں نم تھا ادر احباس کا و زائز مانی ابنی انتہا پر ۔۔۔ آنبولوں کا نہری استحدال سے دوال تھیں ۔ ان اسود ک کے برقط و میں سفر کے برٹ سے بدر کو اپنے میں غرق کرنے کی وسعت ادرگ ہول کودھو ویٹے کی صلاحت ادر رحمت الی کرجرش میں لانے کا ایراز جیا تھا۔ ان آسودک میں دہ جبک تھی کرتا کہ اسی جبک کے آگے ما ندر نفر اس نے تھے ۔ بقول محفرت اقبالی

کس خاک کوالٹرنے بختے ہیں دہ اسو ہو کرتی ہے بیک بن کی ستادوں کو تقاک
مرکے انسولاں کام مقطرہ کس دنیا کو خیرسے مالامال کرنے لگا ۔ آب کر بھا گئی مرزاز
کی مفاحت کا منصب جھڑت ہوم کوعطا ہوا۔ "خاص بندوں " یہ اللیس کا سراللہ کے جناب ہیں جھکا ہیں ۔
علا ہوا۔ اللہ کا نا مُب کس دنیا ملیں قرار دیا گیا ۔ یہ دیچھ کر بھی ابلیس کا سراللہ کے جناب ہیں جھکا ہیں ۔
وف سرکتنی پر مائل ہوگی اور ابنی آدم کے خاص بندوں کے لئے ابنی ہرمکنہ ترت کا استحال کرنے لگا۔
رخاص بندوں کو عام بندول کی فہرست میں لانے لگا ۔ حب خاص بندوں یعنی الٹوالل کی تقدا و
ہوجاتی اور عام بندوں لین اہلیس کے جیلوں کی تعداد فرھ جاتی تواللہ باک جیسا کراپنے کام میں ذاتے
ا ہوجاتی اور عام بندوں این اہلیس کے جیلوں کی تعداد فرھ جاتی تواللہ باک جیسا کراپنے کام میں ذاتے
ا بی انسان براحیان فرمانے۔

" مقیقت میں اللہ تعالیٰ نے سلانوں براحی ہی جبکہ ان میں ان می کی مینسس سے ایک بینم کرکو در ان کا کہ ان میں ادران اوگوں کی بینم برکردہ کر ساتے ہیں ادران اوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں ادران کو گاب ادر فہم کی باتلیں بسلاتے رہتے ہیں دجبکہ) بالقین میں مبتلاتھے دسوں آل عمران یا دہ ما)

مقام النباع كى بلندى اورمكنه فهرست النيأ

جیب که باری تعالی کے ارت دسے ظاہر ہیں کہ انٹرپک بیٹیمبروں کو بندوں کی ہا یت کے لئے روانہ سے در بر

ريا اور محبعا تاركا كم

۔ شیطان لوگرل میں فسا د کردا دیتاہے۔ واقبی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے د پارہ کا مردہ بی کہ سراً کیل موت رک<sup>ع کا</sup>

ره بری بی است از می معفرت از می معفرت از می معفرت ادر می معفرت اور می معفرت اور می معفرت اور می معفرت اور می معفرت اردامیمی اور معفرت نوعی (۱) معفرت بهودی معفرت اسلیمی (۱) معفرت المعفرت موسی المعفرت المعفرت المعفرت المعفرت الموسی المعفرت المعفرت الموسی الموسی

(۱۷) حفرت بارون (۱۸) محضرت زوانکفل (۱۹) محضرت داود (۲۰) محضرت الله و (۱۲) محضرت الله و (۲۲) محضرت لائع (۲۲) محضرت لونس (۲۲) محضرت لونس (۲۲) محضرت لونس (۲۲) محضرت لونس (۲۲) محضرت معضرت محضرت محضرت محضرت محضرت محضرت محضرت محضرت محضرت محضرت معضرت محضرت م

ا بنیا علیہ الله ده ستیال بیں بوبہت بلندمقام برفائز ہیں - قرآن شاہرہے کہ دہ ہمیتے باطل سے تکر لیتے ' تکالیف جمیلتے ' معائب کے بہاڑوں سے تکواتے اور ابنی بمت کا کھوکوں سے ان کو مرمد سرمہ بنا دیتے ' ابلیس کے شراوں کی جریں آگر گھراہ ہونے والے اللہ کے بندوں کو گھرا ہی ادر ابلیس کے بنجہ سے نکال کرائٹہ کے خاص بندوں کے گروہ میں ہے آتے ہیں۔ یہی اللہ کے خاص بندے بندہ حق کہ ملاتے ہیں علامہ آقبال بندہ می کے مقام اعلیٰ کی ہوت تعریفِ کرتے ہیں۔

بندہ حتی وارث پنیمبرال ہے او نگجہد درجہاں دیگراں ترجہ: اللہ واللہ کا تی بندہ کی بندہ کا مارٹ ہوتا ہے دہ دربروں کی دنیا بین سما بہیں کا بکہ ساری دنیا ورکھا گینا ہے اور وضاحت بال جرئیل میں ایل فر لمتے ہیں۔
عالم ہے فقط مومن جانبا زی میراث ہ مومن بنہیں جوصاحب لولاک نہیں ہے جہاں تمام ہے میراث مردموں کی ہ میرے کام ہو مجت ہے نکہ لولائ میں ابنیاء علیم اللہ کے خاص بندوں کو المبیس کے بنجہ سے نکال کواس تدر بلندا تھاتے اور میں ابنیاء علیم اللہ کے خاص بندوں کو المبیس کے بنجہ سے نکال کواس تدر بلندا تھاتے اور

مب ابنیا ، علیم السلام النه عے مامی بندول فرانبیس کے پیجہ سے سال کرائش مدد بلدا تعالے اور سے اعلیٰ مالا وبرتر موسے میں اعلیٰ ملاست ہم اعلیٰ مالا وبرتر موستے میں سے معلیٰ مالا وبرتر موستے میں سٹ میں کیا بور سخت ہے -

نهاتم الانبیاء محم مصطفی صلی التعلیه و لم الانبیاء مون کالی است الدیما مون کالی قصی الدیما می ا

ترجه : أكر نه بدا دكرًا د استخدًى مِن آبِ كو- اسمان زمين سادي مخلوق كيُخلِق بعي ذكرة -دى زبايا رسل الشِّرِ ملى السُّر عليه يرسم له كُنَّ اللَّه والنَّالِي والنَّخِلَقُ كَلَّمُ مُرْفَ أُودُى ترجمہ: میں الله باک کے فرد سے بیدا ہوا ہول اورمیرے نورسے ساری منوق بیل کیگئی ہے۔ (٣) برنى ايك خاص زمار خاص علاقه خاص خطه زمين دخاص مرت كه لئه ايك محفوس خرويت مَن وْم كَى مِرَايِت كَ لِنْ وَيكر روانه كَاكِياجِ ووسرا بنى منضب بنوت برناكر بموا پيلے نبى ك شريعية بموخ دى كى كىن جى مصعفى مى السَّه حايدك المعمن شريعت كولئے تشريف لاك ده شريعيت تيامت ك د لئے جاری دمساسی رہے گی فرہا یا کہ بائے نا مدارصلی السّٰہ علیہ رسلم نے آسے موسیٰ بھی زندہ ہوستے تو ہیں میری لائی ہوئی تنریعیت برمل کے بغیرجارہ نہ رہا ۔ گویا ہس جلیل القدر بیٹیم کو م رقوم م ردمال رخط زمين كيدائ قيامت كسريك روانه زوايكيا \_ (مم) فروايا رمول الدمجوب فواصلى الديليد مها: (۱) قيامت بين سب سع پهلي تي قبرسے نكلون كا۔ (۲) قيامت بين كام الجي عليهم ا كاالمم ومردار خطيب اور تنفيع بين ربول كل (٣) قيا مت بين محد كا بعندُ المرس قبض من بوكاً -مام البياميرے جوزرے تلے بجع موجائيں گے۔ (٧) تيامت بين مقام محمد مجوبي كوعطا بوگا۔ د ۵) شفا عد بری برسر لئے تعوی ہوگا۔ <٦) المِ محشر کے سامنے مجود کرنگ کا حدّ بہا یا چاگا (ے) بوٹ کے دروازے میں بی کھلما ڈل گا (۸) قیامت ہیں استے بے حاب اعزازات کے با دجود مجے کوئی فونہیں دمشکوا ہ شریف والدی سریف ترندی شریف سسلم شریف تراف سرونی بخاری شریعیت د جا سع الادصول) ـ

سیارے آ ذائے نا مارصلی التہ علیرسلم کال گئست فضیلت ہی بنا پرتمام ابنی علیم السلام خشیم واقع آگا کی آفدام میں نماز فرھی اور سرتا ہے ابنیائی ننے کا عازختم المرسلین کو حال ہوا۔ بہت کے غلام علام اقبال کے نے آئے کی سنتان میں ہس انداز سے عرض کرنے کی عزت حاصل کی ہے کہ

> برگا وعشق وستی میں دسی آول دمی آخر وہی قرآن دہی فرقال دہی تیں بی طالم

## باب دوم وست محری کی قضیات ام امتول بربلاث به گردد اقعام

(۱) بحرنبی جس تدرانفس واعلی بوگاس کی است بھی سی تدرانغس واعلیٰ بوگ ۔

۲۱) مجس امست کے ذمہ تیا مست تک بالحل سے محراتے رہنے میں کاردشنی کو پھیلانے میں کا اول میں بال کرنے کا دول میں بال کرنے کا دول میں ہودہ امست بالسند تمام امتوں سے انعمل بالا براتر و اعلیٰ ہوگا۔

بال (رائے کا در داری عائد (دی کی جردہ المعت بالرصیر تام المول سے العلی بالا برترہ اعلی ہوگ آرس لور

(۳) بعد المعت کا تعلق فرا دلین سے ہوگا یعنی بو فردا دلین صلی الشعلیہ دسم کی المت ہوگا تراس لور

دلائی کی المعت کو فل ہرہے کہ فرقیت ہی فرقیت سب المتوں برہم گی دہ مسب المتوں کے مقابد میں فرراعلی فرد ہم گی اور بیہ المرت بلاشیہ فررکا دریا بن کرتیا دست تک فیصل رساں انداز میں بہے گا بجسم فورک بیسکر تجلی ببغیر کی ادت ابنا ہر فوانی قدم شریعت کی فردانی جا در بر رکھتے ہوئے قرانی بول فرمی فرمی مناز برائی ہوئے ورائی بول برخور بنا تے فردانی جا در بات فردانی جا در افزائی و فردانی بول کے فردانی بول بیسے منور و تابال بناتے لینے فردانی اعمال سے مقمل دنیا میں فردا فردائی و فرداف فی کو کو اصاس کھری بر اینے فردانی اعمال سے ماتی ہوئے برمجود کردیتی ہے ہیں۔ یہ نعاکی مغرق فردانی اعمال دیکھنے والی است کے فردانی اعمال کے موجود کردیتی ہے ہیں۔ یہ نعاکی مغرق فردانی اعمال دیکھنے والی است کے فردانی اعمال کے معرف مناس ہوئے برمجود کردیتی ہے ہیں۔ ایر ہوئی خردانی اعمال دیکھنے والی است کے فردانی اعمال کے معرف تا تا ہی مغرف فردانی اور ہسکی انہیت ادر ہس کے مقام کو اجا گرتے ہیں۔ ورائی المست کی علامہ اتبال ہسطرح تعرب فیل فرمات کی علامہ اتبال ہسطرح تعرب فرماتی وار بیسکی انہیت ادر ہس کے مقام کو اجا گرتے ہیں۔ ورائی المست کی علامہ اتبال ہسطرح تعرب فرمانی وار تا ہمیت ادر ہسکی انہیت ادر ہس کے مقام کو اجا گرتے ہیں۔

رسول التصلى الشعلبية وتم كح تقيقي غلام وامتى جن كامتهام بعدا زا بنياع

رم دم گفتگو گرم دم سبتی پ رزم بو یا بزم بوپاک دل با کباز اس کام دل با کباز اس کام دل او دلفریب اس کامگردل نواز

التدكا خاص بنده محمر كانحاص تيني ملم جبكا مقام بعداز ابنياع

بس امت جہدگی میں تھی رسولِ مقبول کے عاص امتی بھی ہیں اور عام اسی بھی - فاص اسی اللہ کے فاص بند ہیں جو اللہ کی جس اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم کے قدوں بھی سنت کو بکرے ہوئے ہیں جن کی تعربین اوپر گاگئے۔ عام امتی جو بلحاظ زام امتی ہیں اور در اصل بھیلے ابلیس کے ہیں۔ ان کی تعربین علاماتبال اللکوئیس۔

#### عام امتی ہو ہاعث رسوائی سیفیسر

اب بم اسیخ مطلب مِرْاگئے ۔ الیسے پی مندرجہ بالاگردہ کوردھادینے اور راه راست برلانه ی دم داری علما وین برتیاست تک کے لئے عائمفرمادی گئی ہے۔ اسے بعدکا اتدام کا فرول کو اسلام پر لانا ہے۔ یعنی پہلے مسلمان ناکا فرک<sup>و</sup> تقیقی سلم بنا نا بعفر کفار کواسلام کے داکرہ میں ہے آیا ۔ اسلنے علاد سامقام بعداز ابنیا وہواا در ارشا درول ایمالی شر علىب رستم ہوا ۔

(1) ریک مجددارعالم حق سنیطان پر بنرادد عابرداسے زیادہ بھاری ہے ( تر ذی معکواۃ )

علامی د بوعل صالح ادداسلای رمبری وبسروی کرتے میں) تا بعدادی کروبیث وه دنیا ادر انورت کے براغ ہیں۔ اکتاب فردوس ۔

 اس) علاد ( باعمل صالح اورمتقی) کی عرزت کرد کیونکه النّد کے نردیک دہ معزز ہیں دکتاب فرددس) علا مہ فرماتے ہیں ان علمارسی کے بارے میں ۔

کس مرد نورا کا ه و مندامت کا محبت ؛ دی سے گدا ول کوشکو ه جم د برویز

النّٰد کے خاص بندے اسلام کی اللّٰہ کا فام رات اپنے خاص اللّٰہ کے خاص بندے اللّٰہ کے خاص

(۱) ابنیاء (۲) صدیقین (۳) شهدا (۲) صالحین

ا بنياء عليهم السلام كاسسله نعتم المرسلين فحرٌ مصطفى صلى التّدعليه وسلم برختم بوكيا - اب کی امدت میں صدیقین سنسدا اورصالحین کے بیدا ہونے کا سلسلہ تیا مت کک تا ہم رہے سکا ۔ ان مرات کی حصولی کے لئے مقبل خدا و ندی کے ساتھ اپنی منیت کوشش کھنت کھی اطاعت اللہ ' اطلا رسرل ِ مقیقی انداز سے بابندی نرمهب اعمال حالیہ کوبھی گہرا نگائو وتعلق سے جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے سجنت بجھی جہنم بھی 🐈 یہ خاکی اپنی نطریت میں فردی ہے نہ ناری مج

لفنظ خاص کونہن میں رکھے گا ہوالٹ پاک نے فرایا میرے خاص بندے اے ابلیس ! تیرے قابو میں نہ کہنے کہی کی نظرسے رسول الشرصلی اللہ علیہ دسلم کے نما میں امتی ادر عام امتی کی بھی ہم نے اوپر تغییل بتلامی -اب سی طرح علامے دمین کی تعصیل ہوئی (۱) خاص علماء (۲) عام علماء ہے ماص علماء علما معی کہلاتے ہیں (۲) عام علماء وہ ہیں بوعلم دین حاصل کرکے ابلیس کے سیلے بن کرعلم دین کودنیا کاتے كيان استعال كرتے إي وعلماء وہ سي جس كے بارے سي علامہ فرطتے ہيں۔

ال ملقة درويتان وه مروخلاكيسا ؟ برحبس كركريان بين بهكام رستاخز!

سجب قوم كوزدال أماسيع توعلاء سق نعال خال بروكر نظرون سعے لوتشيدہ بر مبلتے ہيں اورعلما وسو قوم کو تباه وبربادگرینے اور اپنے دینوی مفادات ماصلہ کے تحت مصروف برکار نظر آنے ہیں ر*موالانٹر* ملی الشرعلیہ وسلم نے علمامسو کے بارے میں فرایاہے۔

### احاديث دربارئے علاء بے عمل بعنی علماسو

مربی عل فرایا دسول عربی مکی دمدنی صلی التّر علی در مرب نے ایک آدی قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ سکی انتظریان نکل بڑے گی ادر اسکو گھمایا جائے گا۔ جیسے جبی کے گر د گدھا **کھومآ ہے۔** دوزخ والے اس کے گرد مع ہوں گے اور کہیں گے" اے ظان اِ و توكون كونيي كاحكم ديناتها ادربُرائي سعمن كرمّاتها تودوزخ بن كي بعيدكا كيا"ده كجي كاكم يم دوسرون كونيكي كاحكم ديّا تقاليكي خودنيك كام نبين كرّا تما، دوسرول كومبرايّ سه منع كرّا تفا

مگر می نوداس مرائی کوکر ما تھا۔ ( نجاری وسلم)

مرست عس مصرت الوبررة دضي الترتعاني عنه سع دوايت سيد فرايا علم كامل كم حال بى صلى الشرعلية وسلم في "جب الحزل" سي خداكى بناه مانكو - صحابتن في رجعا " يارسول الله" د٠٠٠) تحبب الحزن کیا ہے تحصفور کے جواب دیا " جہنم میں ایک وادی سے اس سے جہنم بھی ہروز رسومرتبہ بناه مانکی ہے " صمالة نے برجعا" يارسول الله إسمين كون وك داخل ہونك فرمايا بروادى ال عالموں كے ليے بنائى كئے ہے براينے اعال كى خاكش كرتے ہيں ادر در حقیقت خدا كے نردیک سب سے زیادہ مرسے وہ علماء ہیں ہو اداث ہی طاقات کو حاتے ہیں (ابن ماجه) تدريث عس خردار فرايا صاحب وسى نى ملى الشاعليه وسم في كميرى امت كي مري علیاءسے ہلاکی ہے دحاکم)

حديث على فرايا بادى برحق صلى الشعليه وسلم في جا بل ك لئم بلاى بع اوراس عالمكلة بلا کی ہے جوعل نہیں کرتا ( ابی نعیم)

رسول الشّه صلی الشّه علیه وسلم کے غلام علامہ اتبال ایسے ہی علماء سوکی درباررسالت بنین فریاد کر پیچیں۔ عضب میں یہ مرت ان تو دسین خدا تری قوم کو بھا کے بكاو كرتر مسلمون كويداين عزت بنارب يهي

# باب سوّم مسلمان قوم کی روحانی معانی حکومت زوال کی مد

مسلمانی قرم کا زدال آج کانبین صدیون برانسید مسلمان روحانی ایمانی اخلاقی گرادر طرف کا صدیون سے شکار سے د متاع کردارسے فروم ہوکر صدید گردگئے ہیں نہ سلمان قرم میں ایمانی درحانی قدت تعدید میں ایمانی درحانی قدت تعدید ایمان میں شرایع نوایت آبا کے اعمالِ حسنہ سے انہیں نسبت - علامہ اقبال نے مسلمانی کی مدت کو آئی معدی کی اس مسلمان قوم کو عطا فر مانے کی اسطور و دعائی سے ۔

يتن سوسال سے بي مند كميخانے بند ، اب مناسب سے ترافيفن موعام اے ماتى

معصرت شخ محدد الف مان می حیات کے بعد من کا عربر شبت اجها تنگر کے دور حکومت سے معلق دکھتا ہے ادر حورت من کی خوات کے بعد من کا عربر شبت اور محدوث کے درہ برابر برواہ خاک محلق دکھتا ہے ادر حدات کے مرب میں خبت اجہانگری شان دشوکت کی درہ برابر برواہ خاک اور اپنا سراسکی دینوں شان دشوکت کے سامنے خرابیا اور سال ان قوم کوروحانی فیض سے مالا مال کردیا۔ علی مداقبان میں دوحانی فیض کا سلسلہ کا محضرت مجدد کے بعد بند ہوجانا مجد بند ہوجانا مجد بند ہوجانا جبر کی ادر عالم برعل کا بریا نہ برنا ادر سالا نول کا دوحاتی افلاسس میں مبتلا بروجانا بتلاتے ہیں۔ بالی جبر میں لکھتے ہیں سے میں محت

ما مربوایس شن بحدد کی لحدیم ، ده خاک کرسے زیر فلک مطلع المار اس کے ذرق سے بین بوٹ و ہے دہ ما المراد اس کے ذرق سے بین بخری سے بین برق سے بے گرمی اسواد کردن در محمد کی جہانگرے ہے گئے ، جس کے نفس گرم سے بے گرمی اسواد ده میند میں سریا یہ ملت کا نگیب ن ، الشدنے بروتت کی جس کو خردار کی عرض یہ میں نے کہ عطان تقر برجھ کو کو اس کی عرض یہ میں ایس و کی نہیں براد کی یہ صدا سے ان نظر برا برس براد کی یہ صدا سے ان نظر برا برس ایل نظر کستور بنجا ب سے بیزار

عارف کا ٹھکا نہ بہیں دہ خطہ کم حسیں ؛ بیدا کلہ فقرسے ہوطرہ دستار باتی کلم نقرسے تھا دلولۂ حق طروں نے ہورھایانٹہ خدمت سرکار

بوہاں کک محکومت کے مسلما نوں کے ہاتھوں سے کا موال سے علامہ اقبال اسس مدت کو اوج سے بچا میں سال تبل درسوسالہ مدت بینی انگریزوں کا دورغلای بتلاتے ہیں - دوحانی انلاس موکہ دینوی غلامی ہردوکا علامہ اقبال علما دسوی کر ذمہ دار ٹہراتے ہیں علما کو نوجوا نائی توم کھی انداز سے دہری کرنے کا نعیوت ادرخانقی نظام سے کل کرمیدال عمل میں دمول مقبول صلی الشرعلیہ ومم کھی ترم بڑھانے اورقل ہراہونے کی ہرات اسطرے کرتے ہیں ۔

#### بيمارسلمان توم بشتى بوئى اتوام كى صورت مي

سخت باریک بین امراض ام کے اسب کو ملک کر کھیے تو کرتا ہے بیار کو ما ہی! دیں سٹیری ملی غلامول کے الم ادر ٹیوخ کو دیکھتے ہیں نقط ایک دلسفہ رو باہی! ہو اگر قرت فرعوں کی در بردہ مرید کو قرم کے حق بین سے لعنت دہ کلیم اللّٰہی! بیچا ری کئی روز سے دم توٹر دہ ہے کو گر ہے نہر بدنہ میرے منہ سنے کل جائے۔

#### سياسی پيشو ا

الميد كيا ب سياست ك بدينوادات و يه خاكباز بي ركھتے بين خاكت بيوند!

بهمیشه موردیکس برنگاه سے ال کی بی جہاں میں صفت عنکبوت ال کی کند!

سعفرت اتبال مسلما لوں کے ذہبی رہا دُل اور سیاسی بلیٹوا وُں دونول سے مایوس ہیں - اول انہیں بیہ صدمہ سیر کہ زوال نیر مسلمان قوم نے اپنا سیاسی بلیٹوا الگ بنالیا اور ذہبی رہا الگ حالاً اسلام میں سیا ست داخل سے سیاست اسلام کی ایک اپنے کینز سے بڑھ کو حیثیت نہیں رکھتی جیسا رسل الڈھی الشیاس میں الدی الدی سے - افسوس کے سائد میں الدی میں الدی ہیں سے - افسوس کے سائد میں الدی ہیں سے اسلام الار میا الدی ہیں سے اسلام میں میں سے اسلام میں میں سے اسلام میں

ہوئی دین ددولت میں جس دم جدائی ؛ ہوس کی ایری ہوسس کی گدائی گرائی منہیں بخصر کی گدائی گرائی منہیں بچھ کو آردیج سے آگا بھی کھیا ؟ نعلا فست کی کرنے لگا تو گدائی مجلل بادٹ ہی ہوکہ بعموری تماشا ہو گہ جدا ہودین سیاست سے تودہ جاتی ہے جگیزی

### زوال بندہ مون کا بے زری سے ہیں

# یاب جہارم سخت باریک ہیں امراض امم کے اسیان دعلاماتال

ایک طرف مسلمان قرم بیمارسید تودو دری جانب علماء انتحال فات وفرقه جات میمان تا می میماء این میمادید می طرب در دانی خود قابل رحم حد · تک بیار ہیں - ایک طرف مسلمان قوم ابک النّٰد ایک رسول ایک کعبہ ایک فراُن کو مانتے ہو عے دو فرقه جات منہیں بلکہ دوشیعہ وسُنی اقرام کے دوپ میں سٹ حمی ہے۔ بلاسٹ دہ ایک روزرسیا ہ تھا جبکہ بہودی اپنی چال میں کامیا ب ہوگیا اڈریبہ قرم علیٰدہ علیٰدہ مشربعیت کی حامل بن کرع الحدہ ماریخ اپنا برش حمَّى ۔ پہودیں نے مہلیشہ اسلام ادرسیلمان ڈوم میں رخےے ڈولسلنے ہِی کو اپنا مقصعرِ حیات بٹارکھا۔ خیر \_\_\_ ہم شیعہ فرقہ یا قوم کے بارے ای ایک لفظ عبی کہنے تیار نہیں نہیں۔ سے توایک انساد مافی ا در قصد بارسیند بن جیکا بین مصرت اقبال که اس نصبحت برعل بسرا برنا سع -محمغل نومیں پرانی داستا نوں کو نہ تھیٹر 💡 رنگ پر ہواب نہ کئی ان انسانول کونہ تھیٹر والذكر الفرقد بندى كے لئے اپنى (بان) أَ وَ تَحْصِبُ كَسِعِ بِيكُمَا بِوا مِينًا مِحْحَسُرِيبَالِ بہیں دونا ہے تو اسپنے 'آی برکرسنی کہلاتے ہوئے ذرا ذرا سے مسائل ہیں الجھ کردوری انعتیا رکئے ہو<u>ئے ہیں</u> ۔ یب ذرا زرا سے احتلافات خضب بن کرایک دوسرے کے درمیان خیلیج بن سکتے ہیں مٹ لاً ناتحه كاستنكه - درگایول كامستند- ندرونیاز كامستندوغره دفیره اوراس تسسم كمساكل پس مجس کے بارے میں ٹندت اختیاد کرکے ہم مٹ کردھگئے ہیں ہم اس بحث میں جا نا کی نہیں بسند کرتے کہ کون میم اور کون غلط ۔ مگر ہارا ایقان کا مل ہے کہ بیرسٹید وسٹی مسئلہ نہیں سے کرمل ہی رز بر بقول حضرت اتبال ــه

يهم مشكل بنين اسيمر وخرومند

شربیت کس مسلمین حاف ادر واقعید مگرعلماء اپنی دیڑھ دیڑھ ایندط کی علیادہ علیدہ مجار بنائے مقابوں برکتا بیں لکھتے ادرا بنی قابلیت کالوا موالے کے بیٹے ہیں ادر بیجاری بیمار قرم مرح کردہ کئے۔ اس معاملرمیں سترع سرلین صاف ہے۔ شریعت میں کوئی اختلات نہیں ہے بلکہ علما دکاا بنا اپنا مزارد ہے جرکام کررما اور قوم میں جدائی پیدا کردہ ہے جہاں کک ستریعیت کا تعلق سے علامہ اقبال مص بیخودی میں کہ رہے ہیں ہے

ر شریعیت معنی دیگر نجو این گرم بجو این گرم بجو این گرم بجو این گرم بجو این گرم بطونش گرم است و این گرم بطونش گرم است می غیراز شریعیت بیج نیست بود مجست میج نیست برای غیراز شریعیت بیج نیست برای می غیراز شریعیت بیج نیست برای می میران شریعیت بیج نیست برای میران شریعیت بیج نیست برای میران می

تربہ ، مطلب ۔ شاعر مشرق ان لوگوں کو جوابی قابلیت کے جوابر منول فربعیت خوابی کے معنی دیگر ملک کو کا نوبی کا بھی کہ دا) سٹربعیت کے معنی دیگر مست کا متن کر سے انتظافات بعدا کر رہے ہیں تعبیعت زارتے ہیں کہ دا) سٹربعیت کے معنی دیگر مست کا موتی توجہ مشربعیت کے موتی توجہ کو نوبی کے اندر بھی مواشے مغیا وردشنی کے بھے ہے بی نہیں دا) میم شربعیت کا موتی توجہ کو نوبی اللہ بی طرح کے درشنی کا صنیا بحث ہیں ہیں۔ رہا الشباک کا علم سٹربعیت محدی کے سوا کھے ہے بی نہیں ۔ اصل سنت توجہ میں بہیں اور کھی تہیں بھی مطلب صاف ہے کہ السّد باک کے ربول کی بہت بی اصل شربعیت۔ گورسول النہ صلی الشربیک کے دبول کی بہت بی اصل شربعیت۔ اگر دبول النہ صلی الشربیک کے دبول کی بہت بی اصل شربعیت۔ آگر دبول النہ صلی الشربیک ہو سے ہو کہ تا ہے دبول کی بہت بی اصل شربعیت ہو کہ تا ہو ک

قوم بين علامه كيت بين كى جيزى كى نبين بي - قرآن كة تعيير كرف والمفسري بي بي بي احاد بيان كرف والے محدثين بي ، وعظ ولفيحت سنانے والے داعظين بي - باتھ بر بيت لينے والے مرت م بي ، رمول الله صلى الله عليه وسلم كى مجت بين نعتيه كلام نكين والے سناعر بي - بھر بي قرم نفسيا ست علائي بين بت كام ين بيت بي - فراستے بي -

ت عربی ہیں بیداعلاء بھی بھا بھی کہ نوان نہیں قور اس کی غلا ہی کا زمانہ!

مقعد ہے ان الشہ کے بندوں کا گراکی کی ہرا یک ہے گر نترع معانی ہیں بیگانہ!

بہتر ہے کہ ششروں کو سکھا دیں رم ہ ہو کی باتی مذر ہے شیروں کی شانہ!

میشنم اور سعے بچمپاتے ہیں مقامات بلند کی کرتے ہیں دوس کو توابید بدل کو بدالہ

زوال نیر قوم میں علماء کای دول وجھہ ہے بیال کرنے کے تبل مناسب ہوگا کہ بیلے اس تو اس کے بین نظر قوابید دول پرکرس طور کو توابید میں معروت و منہ کہ ہیں نظر قوالیں ۔

امزاج بال ريزر

۱۱) سیدزانے اور اکل صلال مین حوام ہی حوام ۔ جن کیلئے صدقہ زکوا ہ نظرہ حوام ،

مسلانوں کا ایک التی احترام لمبقہ ہے سیدول کا ۔ جن کے لئے ذکوا ہ فطرہ ادرصد تہ حرام سے۔ بعذا لين مرف سيم يمين كي لي مين مبي كرجب ان ميدول مين مدحاني ا فلاس كاييم عال يع ترعام سلمانك کاکیاحال ہوگا ؟ علامہ اقبال مجمی طرب کلیم میں فلسفہ زدہ ( افلاس زدہ سیدرادے) کے بارسے میں سفیل ا شعاد لکھکریمی ظاہر کڑا جلہتے ہیں ۔

فلسفه زده سيزاد يكنام

تواینی نودی اگر نه کھو تا زنارئ برگ به ته سر تا مُسكُل كا صدت كريس سے جالی ہے اسس کا طلب سب خیالی! محکم کیسے ہو زندگانی! حسی طرح نودی ہولازمانی ؟ ا میسے رے لاتی دست تی میں اُمسل کا خاص سومن تی سیسسری کفیِ خاک برخمی زا د ترسسيد بإست کی اولاد بارست يده سے دليش باعے دل سي ہے فلسفہ میرے 'آب دگل ہیں سسسن مجھ سے یہ تکت کہ دل افروز شعله سبے ترسے مجنول کلیے سوز سیے کلسفہ کرندگی سسے دوری ا انجب م نود ہے بے محضوری ہیں دوق عمل کے داسطے ست! ا نکار کے تغمہ ہائے بھوت دیں سلک زندگی کی تعت ریم دین سرمحت د و برا بیم اے پورغسلی فن ز بوعسلی ہیند د ل در سنحن محس<sup>م</sup> مدی بند <sup>ا</sup> تا گر قرنسیشی به از بخب ری جو *ن دیدهٔ راه بین نداری* 

س مینے مم اب علامہ ا قبال کے مندحہ بالا استعاری روشنی میں سدد ول کا سرمری جائیزہ لیں ۔ سيدمرشدها جي اورمضامين کي سوري

بارا ایک معنون " فلسفه سنها دست محفرت امام حین عالى مقام ادر علامه انبال "ار فوم من الماييم كواخار

ر منائے دکن میں الحاج سیدغلام محتد کینی ٹ و تعلای کے نام سے ٹ کتے میوا۔ میں نے اخبار مذکورکے المیوٹر کو دالمس دی ۔ مواب کی دصولی برمعدم مہواکہ یہ محمران کلام اقبال کی روحانی عظمت کی ایک تاب ہو

يجرفات

نوده *بو*تی شنادر بتوصرت

يتاس بر ہوگا

واحادث ىرىشدىن يا ت كى

> امی توم -טלקש

متسافراه صدرالحاج سیداور فحرار کے غلام ہونے کا دعوی کوتے ہیں اورٹ عربھی ہیں کیفی تخلص فرملتے ہیں۔ ست ہ لینی مرست دیمبی ہیں اورست نظامی کے خا ندان سے ہونے کی بنا و پر نظامی بھی سکھتے جگی کی مرتبہ کا ب سے لیا گیاہے۔ ہس کا بسک سرورق اور نبرست مضامین کے فرٹو کا پی بھی دفتر ا خبار سے رد انہ کئے جس کی بناء صاحب موموٹ کے مکا ان سے دوکتب نو پدسے گئے دیکھیکر سے رہت ہوتی کہ اسسی کتا ب میں ہو (۱۹۲)صفحات اور بندرہ مضامین پُرشتمل ہے تمام معنا میں مختلف محضرات کے ہودی کئے موص می جسس میں بائخ مضامین میرے ہی جو مختف اخبارات اور میری کما بول میں شاکع ہو چکے ہیں۔ الحاج سیدادرمرٹ کو نوٹس وینے برگھرتشریف لاکر دست بستہ نہ حرف معافی چاہی بلکہ **دست** معانی نام تحریری لمدربرلکھ دیا او**راخار دہائے دکن میں میرے ی**ا بخ معنامین اپنی کاب **می**ں ٹا مُع کرنے کا عترات ادرا قبال کرکے بھی معانی دمعذرت شائع کی ادربعتیہ معزات کے مفامین جنہوںنے ابنیں بجر اہنیں ال کے نام کا اظہار کیا ادرنہ ہی اس تعلق سے معانی کا اظہار زمایا۔ بعد میں بیت، بعلاكر سيدالحاج ادروصوف كابرانا متخله بال كعلامه ادرىمى ايسيد درواعظ بي جي كا می مشغلسیے جب سیدا لحاج مرت دین اس معیار براترا مکی آدعام مسلمان کے کردار کاکیا ہوگا سلان کے سردھا رہیں اوران کے زوال میں علما ، حاجی ادرسید ومرت، واعظ میم کردار دردل وحصہ ا داک<u>ے نے کے لئے</u> رہ گئے ہیں۔ الشّٰدُق الی مسلما ہن قرم کوکسب عروج سے بچکنا رفرہاً مینگا ۔ ہسی وقت یک نہیں جب یک بیہ قرم نورسفيلغ كا اراده نركرس ادرصاحب كردار نربرجاعي

كردان سديدم دمب كى شكا بلي نبي برگئير - مرت تبادله كردياي - مبندو لو پھتے تھے ، مقدس كتاب تراك ادر نماز برهد كيد سيدي بوسيدي بوسوسي استرت الية بي - علامدا قبال في مي كما سه نودی کی موت سے مندی شکستہ بادائیہ و نفسس ہواہے علال ادر استیانہ سوام ایک سید ماصب نے ایک مرشد استید نے کیا سے ہورہ میں سید تھے کوایہ ماس کیا ہو باکل مالک مکان مرت ر کے مکا ان کے سلسنے تھا۔ مرت کی اکلرتی بیٹی سسیدصاحب کے گھر آئی دیتی تھی۔ سیدما مب مرت د کی ہے انتہا دولت سے ماٹر تھے ۔ مرت دے کھرانی میری کوروان کرکے ال کی ماجزادی کواپی بہر بنالینے پیام دیا۔ نااہل لڑکے کو دیکھکرمر ٹندنے انکارکر دیا اب سیدصاحب کچھ ذریے جارد کچھ اپنی بیوی کے ذریعہ معصوم لڑی کوجال میں بھنسا کر معدز لودات کے اپنے گھر طوالیا دہاں سے ذری ایک مفام برلیجاک قاضی کو بلواکر ملے سے نکاح بڑھواکر آبی بہو بنالیا اور سجمے کر اکلوتی بیٹی ہے۔ باب تو مان جا عمے گا ۔ مرت دبھی بڑا سخت جان تکا ۔ عدالت' پولیں سب کیک کردی ۔ لڑکی کی عمرا عضا رہ سال طے پانے سے دوک توسیدصاحب کے تھوسے باپ کے تھوجانزسکی مگر ہا ہے ناکہ میں اور کی اور ایکے ستوم را درخسر كوبلواكر تمام برار ما روبيه كازلورحسبم سيه نكال ليا - اب رم مكان مرت دف تخليه كامطالم كيا يسيدها حب في ايك شيرك مشبر دبيلوان كونواجم كرك بونعائي قيمت برسكان كي رحب مرى بهوكيجاب سے بہلوان کے تام کرواکر مکا ن بہلوائ کے حوالے کردیا ۔ اب مقابلہ تھا بہلواں ادرمرت کرکا ۔۔۔ علامه ا تُبالُع زوات مي -

سخت باریک بی امراض ام کے اسباب ﴿ كھول كر كھنے و كر السبے بیال كو آہى

ایک جعفری سید محکمه مال میں برز ماند تحصیلداری دفوت میں اپنا رکیا رو سکتے تع ادر طوائف کے گائے والول میں سنا کرتے تھے - حالات نے تحصیلداری سے بہنے کاری

ميدها: طوالف كركان سود ادر اصا فهرشوت كيليُطالب عا

پر لاڈالا۔ ان کا ایک شط میرے باس محفوظ ہے۔ تکھتے ہیں نہ پیشکاری کی تنحواہ اور نہی اوپر کی کہ مدن ہارے اخراجات دے ہاں محفوظ ہے۔ لکھتے ہیں نہ پیشکاری کی تنحواہ اور نہی اوپر کی کہ مدن ہار ہارے اخراجات دے ہا ہاری کے کان ہوری ہے۔ بہ نوی ماہ نی روہیہ ایک آخہ کے حاب سے مود کا قرضہ لین بڑر ہاہے۔ النّد باک سے دعا کیمئے کرائیں جگہ تبا دلہ فر اور کرا آم کرائی ہوری آمنہ لین نہ پڑے سے دیا ہوری کو صد قد نظرہ اور ذکوا ہ سب سوام ہے ۔۔۔۔۔ اگر جائز ہیں تر رشرت کو اُنف کا کان سن اور دعو کہ اور مود ۔۔

محمر جميل الدمين صدلتي

ایک رمنوی سید مجرب نگری تعلقداری بین محافظ دختر بین محافظ در تراست اقدام بین محافظ در تراست اقدام بین محافظ دو ترقی در تراست اقدام بین کرعالم کا عورتوں سے تعلقات رکھ کئی کو صاحب اولاد بنا ڈالا ۔ اس جدے لطبیغہ ببت اقدام بین کرعالم کفر میں جی دیسے اور جوسلمان عورتوں کی دجہ سے مسلمان بہیں دہ جم پول انسس سید ہیں ۔ انگریزوں نے صرف سوسان سے کھوزا کہ بندوستان برحکومت کی ۔ یہاں کی بست اقدام کو اپنے نذمیب میں برقرت دوب اور علم لاکر لاکھوں کو کرسے بین ( محرم مراس کا مروز کرسے بین اور زدال ان کا مقدر بن جکام ہے ۔ نہ تبلیخ اسلام نا عال صالح ۔ اسس کے مطامہ نے زوال کی دجہ بتلادی ہے

سن ہے ستارہ کا گردش نہ بازی انعاک ہے خودی کی موت سے ترا زوالی تعمت دجاہ اب ہم ستا بدات سے ہسٹ کر تاریخی وا قعات پر آتے ہیں ' آصغبای دور مکرمت میں نطاع آفی ہے رفطام ثالث سکندرجاہ نے بیندا طواکیف کو مسابقا کا نطاب دیا ۔ مہ لقا آباریخ آ منبائی سے اوراق کا جزوبی گئے ۔ اس طواکیف کے بارے میں فحز یہ انداز میں تھاہے کہ اسمیں ساوات کا خون تھا ۔ کس تدر ماتم کیا جائے کے اس طواکیف کے بارے میں فخر یہ انداز میں تھاہے کہ اسمیں ساوات کا خون تھا ۔ کس کم ماتم کیا جائے ہے ۔ اسمغیابی نا ندان کے درا سروال میں ناما کے جہد کے مہدراعظم مہدار جرمرض پر جا تہے ہے ۔ آصغیابی نا ندان کے درا سروال مین نظام سنت کیا ج کیا گئے ہوئے میں مات دی ہو بات ہو کہ ایک سیدانی غوتی ہیں گا ہے گئے ۔ اس کا بدایو ہی مشہور شاعر نے جرسم انتھا ہے با تیا سے نانی میں ملاحظہ فر ملے ہے اور ساوات پر ما تم کی ہے ۔

وا تعات کھنے کا مقصد مِتّعالُق کُو بمملکرسادات کا صراط ستقیم برگامزن ہوناہے۔ النّہ باک نے بھی قرآن مجید ٹی ان ان کراہ راست برلازدا تھا پہر واقعات لھردت داستان بیان فرمائے ہیں۔ اب بھی اپنے میں انقلاب سے لانے کی کوشش کریں ادر اپنے اعمال کا محاسب کریں فرنکہ بقول مضرت اقبال

> تجسس میں نه بهوانف ابہوت ہے وہ زندگی روح مرتم کی حیات کشمکشی انعتسا ہا ب صورت شمشر ہے درمت قعنا میں دہ توم کرتی ہے بھ ہر زمال اپنے عمل کا حماب

#### سرج كاطبقه الحاج ادرادصاف عالى

سمج اسلام کی مقدس ترمین عبادت ہے ۔ سلمانوں نے اسی مبارک عبادت کواس قدر برنام کر دیا ہے رحاجی کے اعمال دیکھکرلنگ اسکریا ہی کہنے لگتے ہیں۔ سبب خاص اوصاف کے مامل جج کوجاتے ہیں تو قولہ بن گیا ہے " سات سر سوریے کھاکر پل مج کر معلی "۔ ایک حاجی صاحب کے مامون حسر نے شادی مہیں ) مده میں انجنینر تھے ان کا روبیہ مرف نوا ہرزادی ادرس کے شوہر کے سلے د تف تھا۔ تین مرتبہ دونوں . جج بر ملوايا ـ حامي حماني كا كفر لورب كالشوردم يا ميوزيم بن كيا تها ـ تين مرتبه رج سسے فارخ مونودالي بانی بلوز پہنے بغیر گوٹ اینے سٹباب کی نائش کرتے اسنے حاجی سٹر میرکے بیٹیے اسکوٹر بررواں دوال طر کیں۔ تیسری بار جے سے کے بعد میں نے حاجی + حاجی + حاجی کو مبارکباد دی تو نو وحاجی ص نے فرایا " کا ہے کی مبارکباد ۔ حب ہمارا جہاز آیا توکرورگیری کے ڈگ کہرسے تھے کہ چورول کا جہاز ا ہے۔ کھرایک واقعہ بھی اس نوجران حاجی نے سنایا کہ ایک اندھا بھتری لیٹے جارہا تھا ۔ کوئی چھتری کھین عا گئے دنگا۔ اند<u>ے سنے کہ</u>ا \_ حابی صاحب *میری ہھتری توالیں کرنتے جا ڈے۔ دختخ*یں اندھے کو يشن تعلب كا مالك سم وكراركيا . بليف ايا مجعشري وابس كردئ معانى جامي ادر لومجها آب كوكيس معلوم میں حابی موں ۔ اندھے نے اطمیتان سے ہواب دیا " بابا! اندھے کی ہجتری سوائے حابی کے اور بی چراستخاسیے ہے سس تدریقام انسوس ہے ۔ ایک حابی معدا ہلیہ ججے سے تشریف لائے ایک عرصہ ب ركه رماني الدسترن لا قات كرف كا الفاق برا - كهرك سائن بنما توكه كانعت. بدلا برا ديكها -لِم کے سامنے دسیع فٹ یا تھ پر حجرسے بن کئے تھے۔ حاجی صاحب نے دودانِ چاعے اُوشی کہاکر جج سے دابسی کے بعد گھوک وسعت کم محسوس موری تھی میں نے بلہ بیردالوں کو دے دلاکر سجرہ جات بناکر دسعت بیدا رلى \_ ميں نے كہا \* الشد آپ كيا يان ميں بھي وسعت عطا فرطئ ۔ دورانِ جاكے نوشی ميں نے ديكھا كر ماجی صاحب کے لائیٹ کے میں کھر برایک لمباسا قاران کے تعدمی حاجی ہونے گئی گار اجتحاء دورانِ جائے۔ ینی ماجی صاحب فروایا اب مهارامشندای کیا ہے - ناز ادر قرآن نوانی یدین از برمجها قرآن دان میں یارات بى - فرايا دن مين بھى ادررات ميں جار بي<u>ے سے</u> نا زنجر تك بھى - مين نے پوتيا آسى لائٹ ميں ؟ فرايا - بال - مين فيكما مند آیے ایان میں اس لائی کی می روشن اور فررعطا فروائے یہ اہر ن کے با اللہ آئی زبان آمین کرے عمالے سے فرایا ہے تری کاک میں ہے آگر شر ترخیال نقر نمنا نہ کر او جہاں میں ال شیر بہ مار تو تعدری بع لمداف مج مهم الكرياتي توكيا ﴿ كَنْ يَهِ كُرُونُ عَلَى مُوكُونُ مُوكُونُ كُنْ يَرْخُ بِ نيام

بازيم اطفال ادراك قسم

محدّ لجيل الدين حديثي



# تران باک اوراسکو ماننے دالول کی جارا قسام

اکن کتاب زندہ قسے آئی مسکیم کے حکمت اولا زوال وت یم دعلی اقبالی ترحمه: (قرأك حكيم بينك وه زنره كراب مع مل حكمت لا زوال وتب يم مع ) .

تر آن پاک کوم رصلمان ابنا ایمان مجمع ادر اس کے احترام کا دعولی کرآ اسے ۔ قرآن کو ملسف ادر اسکے احرّام کا دعوی کرنے دالوں کی جارات مہی ۔

۱۱) عام مسلمان ادر قراکن کے ساتھ ان کا طرزعل (۲) عامل بامرٹ د تو قرآن کوعلاج کا ذریع متولہ تے ہیں

(۳) حانظ قرآن بعورت میخومیان ادران اوران دادمت (۱۲) مغسر قرآن ادر مَنوی دینے والے

عام مسلمان قرآن **کا**بید استرام کرهٔ ادر اسکوتیمتی میزددا قرآن عام سلمان كميل

یس رکفکر گھرکوکراستہ کر آ ا درخاص موقعوں پر اسس کا

أمسطرح ائتعال كرماسه ـ

سید عالم نے ہو طازم سرکار ہیں ہوری سے دوسری ٹ دی کی جب بیلی بیوی نے بعد معلومات کے دریا نت کیا تر تراکن کم تسب کھا کرا نکا رکھئے ۔ ایک عرصہ بعد بوچھا گیا کہ تھوٹی نشسم کیرں کھائی ہوا ہ دیا میں نے قرآن ہاتھ میں لیکرتسم نہیں کھائی ہے ملکہ محراب میں قرآن رکھا تھا اس برہا تھ رکھ کرسے کھائے۔ حاجی غیاث معاصبه بوصاحب ربیش اور بابند نا زمین ملازم سرکار نبی**ن بلکه صاحب جائی**دا در جیلی به

پھوری مع ایک اور اور کی ۔ بہلی بری نے بہتم جلالیا۔ انکار کس نہ ہوسکا۔ فری دوسری بیوی کو ملاق کیے کر ایک کا غذلھورت طلاق نامہ کھھا اور کی اس جیب ہیں سورہ لیٹسین میں بیری کے سامنے رکھ کر تراک بیوی کی دیدیا مگردوسری بیوی سے تعلقات برتراله رکھے ۔ دریا نست برکہاکہ دوسری بیوی کا علط نام تحکیر

طلاق دی اور تران میں بیوی کواطیٹا ان دلانے قران کا تسسم بھی کھا لی ۔ غیا شے سے مقطعہ کی زمین حبس براب مسنعت نگر آبا د ہے مکومت نے ایک لاکھ بسیں ہزادہے اہت

د پی سے ان اسکے اخیا فی برادر کو کسس زمین اور دوہیے۔ برقانونی وشرمی حق نہ تھا مگر اس کے اخیا فی بھا ڈ نے

ہو فلیفہ دینیا سے اورفلسفہ اسلام کا ایم اے تھا فراً ایک مصنوی وصیت نامہ غیاش کے باپ کی جا نب سے بنا یام کورکر چردہ سال کا عرصہ ہو چکا تھا ایک فرضی ابہام لگایا اور غیا ش کودیکر سربر قرآن لیک قسم کھائی کہ بیم وصیت نام صحیح سیع جسمیں تجھے تمہارے باپ نے نصف دتم دینے لکھا ہے۔ ایمان گی مرمت نوادی ۔ سخت باریک ہیں امراض اسلام کے اسباب کی محلول کر کھی ترکر تا ہے سیاں کرتا ہی

# عامل یا مرت رجو قران کوعلاج کا ذریعه مبلات ہیں

میرے گھر میں بھارلوں اور پریٹ نیوں کا ایک سلسلدشر دع موا - مرسیز بہنے دقت پرشیت نزدی کے طور پر بوتی رہتی ہے ۔ ایک دن ہماری بہن تشریف لائیں - کہا آپ کا محصر آسیب زدہ سیم

کی قرآن میں شراب کی دوکان کو جیرکانے کیلئے آیات موجودی ؟

یں نے ایک بہت پا یہ کے بررگ دمر شدسے دریا خت کیا ہے - بیل نے ہو ہجا تم نے میرے مکان کا بہر دیا۔ کہا نہیں محلہ کا ام کو لمہ عالیجاہ کہا اس کو بی بی بازار کہتے ہیں - مرت کے مقاتا اعلیٰ کی بہت توریف کی ۔ بغر ۔ بیر نے بتہ حاصل کی کہ شرف طاقات حاصل کروں ۔ بہر حال فرف طاقات حاصل کروں ۔ بہر حال فرف طاقات حاصل کی ۔ بیر مکان اور محلہ کا نہا ہے ہی مقدس چہرہ سربر تاج ۔ بہر ہ ارک پر رائیس مبارک ۔ بیل نے بنر مکان اور محلہ کا نام دیا ۔ اس کی میں بندیں فر ایا ۔ ہم سے مون سادن مندرج نذران ہے ہی سب کی گروش ہے اسے لئے ہم سامان کی فہرت انکھ دیتے ہیں دہ سامان مندرج نذران ہے آئیں ۔ ہم سب میں کی گروش ہے اسے کے ہم سامان کی فہرت انکھ دیتے ہیں دہ سامان مندرج نذران ہے آئیں ۔ ہم سب میں آنے لگا ۔ اس کے اور بال بحرن کے ستارے طاقتور ہوجا میں محمد مجھے عملا مراقبال کا بہر شعر قرین میں آنے لگا ۔

ستارہ کیامری تق دیر کی مخرد ہے گا ہ وہ خود فراصی افلاک ہیں ہے تواروز بوں
میں نے مودبانہ انداز میں دریافت کیا - عالیمناب کے ہاں آیا علمی علاج ہوتاہ یا سفلی بھی
کیا جا تاہیں ۔ نہایت ہی بررعب گرجدار اوازسے فرطیا " ہم صرف قرائی آیا ت سے علاج کرتے ہیں
ہارے ہاں سفلی علاجات کے لئے کوئی جگہ ہے نہ مقام - ہم کیوں آپ کا اور ہمارا ایمان خواب کھنے
میں ہیرومرٹ کی دی ہوئی نہرست ہاتھ میں لیا جیھا تھا کہ دو میزود صاحبین تشریف لائے ۔ عرض کیا کہ

قبلہ ہماری درکان کے کاروبار باسکل میٹید جارہے ہیں۔ سامنے ایک درکان کھلی ہے جس سے ہماراکا دوار متنا شر ہور واسے " دریا ندے زمایا "کیا کاروباد کرتے ہو" اہموں نے عرض کیا " ہماری شارب کی دوکان سے " حضرت کچھ دریر مراقبے میں سے مجھ رفر دایا " با با با سامنے والے درکان وار نے گرف کردی سے " حضرت کچھ دریر مراقبے میں سے کھر فردایا " با با با سامنے والے درکان وار نے گرف کردی سے ۔ ایک ملیل نہرست ان کے ماتھ میں مجھ اٹھیں گے اور تمہار سے سامنے کی درکان میٹھ جائے گئے ۔ ان میں ان از اسلامی کی درکان میٹھ جائے گئے ۔ ان میں سے ایک شخص سامان مطاور اور کا تا ہے ۔ ایس سے رائ ہورک ان نورانی جو رہے والے مرت دار عامل کو دی کے میں سے ایک شخص سامان مطاور ان اورکا نول میں اوازیں اربی تعمیں کہ آیا (نعوذ بااللہ) تر ان جور میں شارب میں مرت دماغ میں ہیں جائے کھی آیا ت موجود ہیں۔ کیا شراب کے حوام ہونے کی ایک تر آن سے خاد ج کی درکان کو چکا نے کے لئے کھی آیا ت موجود ہیں۔ کیا شراب کے حوام ہونے کی ایک تر آن سے خاد ج کی درکان کو جبکا نے کے لئے ایک میری زبان پر حضرت اقبالی کی درکان کو جبکا نے کے لئے کھی میری زبان پر حضرت اقبالی کی استار ہے ۔ میں خاموشی سے اٹھا میری زبان پر حضرت اقبالی کی استاد تھے ۔

# دس حافظ قراك بصورت منهوميان ادرا بح اوما

قرآن ہو دنیوی ادردینی را ہ دکھانے آیاہے اسکوھانظ قرآن میممومیاں علیٰدہ بدنا مکرنے بر سکے ہیں ان کی بھی جارتسیں ہیں ۔

(۱) حفاظ کی ایک تسم و اسے جوط مطے کا طرح قرآن بڑھ سکتے ہیں یا ٹیپ دیارڈی طرح بلا کھے قرآن کی آواز طلق سے نکالتے ہیں۔ ایسا لگا ہے قرآن ال کے حلق سے بنجے نہ بحا ترا اور تہ ہی ال کھے قرآن کی آواز طلق سے نکالتے ہیں۔ ایسا لگا ہے مران کو مرف دوبیہ کانے کا ذریع بنا رکھا ہے۔ فاص طور پر رمضان ان کی کمائی کا مہینہ ہوتا ہے۔ ماہ شعبان ہی میں مبرحا فظ فر آن کا ہراج کر آلمہ علی موسید کی کیٹی اس کے قرآن کے حفظ کی زیادہ بولی لگائی ہے دہ قرآن اس مسجد کی کیٹی کو فرونست کردیا ہوں ہو است اور ہوت کی قران کی طرح قرآن سنا ۲ ررمغان کا انتظار کر تا ادر اسیف نام ملبوسات اور رست فرونسکی قرآن لیا گھولوٹ کر عیدی تیاری ہیں معروف ہوجا تاہے۔

حفاظ کی دور مرک ہے۔ اسکے درتا سعے رتم لیکر قرآن بغرض ایصال ٹواب بچرمعتی ہے۔ بچر ھنے والے کو تواب ملے یاش ملے مگر جانظ می کوفائدہ صرور پنج آہے ، جیب گرم ہوتا اور حبیب کی گری ما نظامی کر ترانا کئی بخشتی ہے۔

عفاظ کی سیسری سم مفاظ که ده بوتی سع جردی اقدار کفار کفار کے مرنے برقران اسلامی میں کا میں کا میں کا میں کا میں اسلامی میں کا کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا میں

ترجم: ایسے غلاموں سے موجسان نغسانی غلام ہیں ان سے ایمان کی لذت نہ پو چھے چاہیے دہ حافظ قرآن ہی کیول نہ ہو۔

بارش بیمان ادر بقر به می بهوتی به ادر ما را می اور می میان به می میان برهبی میان به می میان به می میان به می می

مفاظ کی خانگی مقدس زندگانیاب

جا آہے ادر درنیے زمین بانی پی کر سرسیز کھیتوں ادرولی نوش کن جہن بن جا تاہے ۔ دہ حفاظ جر پخر کی مجان بن کر تراک بڑھتے ہیں ہرکام احکام ترانی کے نطائ کرتے ہیں ۔

ایک حافظ بین الله ان کی درحانی دستگری فراند ایک دنی مدرسه بھی چلاتے ہیں اور خرق سالو پہنے مواعظ بھی ۔ سبب گھر تشریعی لاتے ہیں توانی انگریزی طرزک بال کئی دنیتی محیات اور مبوزیہنی فجوب شریک زندگی محرد کیکھکر باغ باخ ہوجاتے ہیں۔

ایک ادرحانظ قرآن ہیں النّدان کی مُوت فود ذرائے (۵۰) سال کے ہوچیے ہیں النّدسیاں میاں ہیں کوسیاں میاں ہیں کوسیاں میاں ہیں کو سین اعدا دوسین اعدا دوسین اعدا دوسین اعدا دوسین اعدا دوسین کے مذکا درسیے ۔ جائیدا داس تدرفعلوں ہیں ہے کہ جاکز کرا ہے وصول کرنا بھی مکن نہیں ۔ کسی دعوت ہیں جائے نہیں ، جائے گئری حفاظت. کے لئے مجھوڑ جاتے ہیں ۔ گھر آ بنے کر ترفوں سے بھرا سے ۔ سرنے کے زیود زمین میں دفن ہیں ان کے روسینے کا اندازہ ان کوسی یا اللّہ باک کو۔ بڑی بڑی رقوطات بنگ میں ساڑھے سات سال کے لئے رکھاتے ہیں کہ دہ ددگنی ہوجائیں اور بین حتم مدت بھر اس تیم کرادر ساڑھے سات سال کے لئے دکھا دیتے

ہیں۔ گذشہ سال بعبک محافظ محرم ( 2) سال کے ہوگئے تھے بیند رتومات بہنی مدت نعتم ہودی تھی ؟ ساڑھے سات سال کے لئے دکھوا دیا ۔ بیس نے کہاکس کے لئے رکھلتے ہوکسی غریب الڑی کی شادی کرد کہ الس کے بیٹے میں دردکیوں ؟ سجد لالن کے لئے کوئی مکان دقف کردوکہ ٹواب جاریہ مل جائے ۔ زمانے لگے آپ کے بیٹے میں دردکیوں ؟ سے ۔ آپ لوگ توالٹ کو آخرت کوجنت کر دوبیہ کے بل برخرید ناجا ہے ہیں اور ہم الت دکی غفال دی کی : برجنت میں جانے کے قائل ہیں۔ باعے معفرت اقبال ۔

میں جائے کی ال جی ۔ ہاسے معفرت البال۔ سخت باریک بیں امراض التم کے اسباب ، کھول کر کہتے ترکر تلسید بیاں کو تا ہی

## بوتھی قسم قرآن دانول کی-مفسرقران ا درفتوے دینے دالوں کی

ایک قابل احرام طبقہ قرآن کوسمحدکر پڑھنے ادر اسکی تغییر کرنے ادر نتو وسے حا در کرنے ادر دور ت عالموں کے نعلاف اپنے فتوئی صا در کرنے والول تک سے ۔ الن کے بارسے میں علام اقبال فراتے ہیں ۔ عالمال ازعسلم قرآل بے نیاز ؟ صوفیاں درندہ گرگ و مو درا ز

علمان ارتسام مران بی اورصنی کیے بالان والے بھٹر کیے نے ہوئے ہی ترجہ: علماء تر آن کے علم سے بے نیاز ہی اورصنی کیے بالان والے بھٹر کیے بی سے بندصونی و ملا اسسیری ؟ سے ات از حکمت قرآن نرگیری

یے بید وی روز الماجی) خیالات کی قید می بجنس ہواہے اسلے قرآن کی حکمت سے اپنی زنہ تریم : صوفی ملا اپنے ( ناواجی) خیالات کی قید می بجنس ہواہے اسلے قرآن کی حکمت سے اپنی زنہ کو درست نہیں کریا تا ۔

احکام ترہے میں ہیں مگرانے مفسر ؛ تا دیل سے قرآن کو بناسکتے ہیں بازند تراس کو بازیجیہ تادیل بن کر اپنے میں بازند تراس کو بازیجیہ تادیل بن کر ، و جا ہے تو تود اکان شریعت کرے ایجاد ہے ملکت ہندیں اکسطر فرتمات ، اسلام ہے فیوس مسلال ہے آزاد

قرآن میں ہوغوطہ زن اسے مردم لمال اللہ کرے تھے کوعطا جدست کے دانسہ ہو سرت کر دانسہ ہو سرت کر دانسہ سے سروس پر شیدہ ہاں کہ سروانسہ رازکسی کو نہیں معسلوم کہ مومن سے دری نظراً تا ہے حقیقت میں ہے تران

سا فظ قرآك ا درسيدان تجارت صدق مقال واكل حلال

تجارت بلات بدایک مقدس ببیشہ ہے جعے البیانونے اور سرماج البیانونے فیصل الکم شنے انجام دیا ہے۔ عام سلماذل کا تر ذکر بعد میں بوگا ایک محافظ قرآن نوبران برصاحب دادمی بھی بي ان كاليك دوكان كتب كارب - بالسب عظيم جموث إسلة ادرد موكه عظيم يركارواد انجام دية بير \_ بوجهاگيا مين بس تدعظيم جموف در دهوكرسية تم ما نظ قرآن بوركون كام ليت بو مجواب دیا . " حاجا ! بربار مین بحرث بوان می بر آسید اوردهوکه دینا بعی \_ سسبحان الله ! بیر العانظ قرآن کی زبان ہے ۔ ایک دسیع ملکی اسی مانظ قرآن کی کرایہ کی ہے جس کا مالم ند کرایہ (۸) رو بے ہے۔ ام دوکان کی سیدهی جانب کے نیارسا معصہ کو باغ ہزار روپے افوانس ادر ما ماند ایک سوبجایس روپے کرایہ ادر لاکیط کی ال علیٰدہ کرکے کوایہ بر دیا ہے اور کسی ملکی کے ذرا سے بائیں حصر کو ما إن ایک سو بحاس روپے كرايه علاده لأكث كانواجات كے دينے كا دعدہ كركے ا دوانس يا فخ بزار بات كركے ايك كيررقم ال سے بھی مضم کرلی ہے ۔ جب یہ کہا جا آ سے حانظ جی کریمبر معاملات ازردمے قانون حکومت اور ازردئے شرع فلط ادرگناہ میں جکہ مالک ملکی آب سے شخلیمیا تبلیج کسی کی جائیدا د کا آپ کرایہ سنی روپے دے رہیے ہیں اور استفادہ اس تدر کردھے ہیں فرماتے ہیں رہے ہیں ایم بیوار میں سب جائیز ہے ۔ میمر باب بوسود کھاتے تھے اس کے مقدمات عدالت میں زیردورال ہیں اور حا فظ جی ال کہوئ اورسود درسود سلیفے کے مقدمات کی بسروی میں علیدہ مصروف اور گناہ ہائے عظیم ہیں متسلا ہیں گویا حافظ ہی کو صدق مقال نصیب ہے نہ اکل حلال ۔ النہ باک قرآن میں خرماتے ہیں ۔ " بعض لوك ليسي على بوكيت بي كربم الشررادر انوت برايان لاع بي حالا نكه در حقیقت وه مومن نهی می ده السرادرایان لانے دالوں کے ساتھ دھوکہ بازی کردہے بی مگر دراصل ده خود اینے آپ می کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں ادراہنیں اس کا مشعمد

نہیں - ان کے دلول میں ایک بیاری سے بھے الندنے اور زیادہ برھا دیا اور جو تحرف وہ برلتے ہیں سکی باداکش میں ان کے لئے دردناک سزامے - (البقاع)

دیسے لوگ حانظ قرآن بن رہے ہیں بوکر دار کی حفاظت سے داقف نہیں نہ فرمپ کی عظمت اور حدق مقال ادرمدق حلال کی حقیقت سے صرف دوہیے ہی اسکا نصابیس ہے سلال کی کما کی سے حبم کی ہر درش ہر کی ہم نہیں ہیں تیج بر لنے کے دہ عادی ہی نہیں ہیں - طبیعت میں شرہے ۔ ایسے لوگ قرآن کھ ٹیب ریکارڈ کاطرح یا دکرے ادرسناکے موجب رسوائی مذمہب دقر آن ہیں علامہ فر التے ہیں۔ تری خاک میں ہے اگر تشرز تو خیال فقوخنا ذکر ﴿ کر جہاں میں ناں تنجیر رہیے مدار توت حیدری

#### علماء مرشدين اوراكل حلال

یکتنبه کادن تھا۔ ایک ذی مرتببت،بزرگ کے دربارعالی میں بصدعقیرت حاضرتھا۔ مقصد محصول فیفت روحانی بد میرے می ایک عزیز سرکل انسپکٹر آ بکاری مدا طبیرحا ضر ہوئے۔ تدمیکوس ہوئے۔ مرید مہن کی خواہش کی - مرید بنا لئے گئے۔ نذرانہ محکمہ ابکادی کی رقم سے پیش ہوا ہو تبول ادر داخلِ جیب ہوا ۔ پھر ایک صاحب مجعدار بولسی لیسین صاحب جن کی دشوت کی دهرم تقی مح بسلے ہی سے مر پدتھے حا صر خدرست ہوشے بعد تدمیرسی مذرانہ سیش کرکے طالب دعاموے ۔ دعاسی سرفرازی موئی دہ ندرانہ می داخل جیبِ ہوا - اتفاق تھاکہ میں نے دیکھا تمام ایسے محکمہ جاست کے لوگ کے ارزندرانے بیٹین کرتے اور بعض کھر ددان مقرد کرتے دعوتیں دسیتے ہوتبول ہوتیں \_ نصاص بات پیریتی کر بریھی مرید ہوآ نا زکی یا بندی ک تلقین بوتی کواکل حلال کی ترغیب دیتے میں فرسنا می نہیں ۔ میں بیردمرث رے کشف دکرامات کیا قائل میوگیا کمس قدر قرت روحانی کے حال ہیں کہ ہر محکہ کی ریشوت اور ناجائمز آبدنی <u>سعہ طینے والے</u> نذرانوں کو حلال ادرجائز فرمانے کن سے واقف ہیں۔ یہ ہجیب کا کارخانہ ادر ہیے کا کارخانہ بڑاکشف وکرامات کا حال سیے کہ بونا جائز رقم جیب میں جاتی ہے اور جو ناجائز غذا پر میں میں داخل ہوتی ہے ۔ پاک ہی پاک نوعیت اختیار کرجاتی ہے۔ جیب کی بھی وسعت ادر ربط کی بھی گنجائش لائیں ستائش مسے مجھے صدیق اگرمغ كاليك واقعه ياد كاكم آب ايك ونوت بين تشرليف في الي البي مورسيع تقع كراست مين كسى نے بتلایا كہ آ ہے كے ميز بان كے بال سودكا دبسيہ لا آسے- مكنہ تيزى سے مكان اسے ادرحلق میں انتکلیاں ڈال کرتے ہے کی شروع ک ۔ بانی سعتے جائے انتکلیاں حلق میں ڈ لیلتے جائے تھے کرتے جاتے۔ پہاں تک کرحالت غیر ہوگئ ۔ انکول سے انسورواں ہوگئے بر رقبت بارگاہ ایردی میں مرض ونے نگے۔ "اسے اللہ ! اب بھی پیٹے ہیں کچھ دہ گیا ہوائس ناجائز غذاک! کچھ محارت تو تجھے محاف

> کیرج فرایا علامہ اقب کے نا نوب دخوب سے محرم وہی بگاہ کے نا نوب دخوب سے محرم وہی ہے دل کہ حلال دحرام سے آگا ہ

### ایک مولوی صاحب کی سنا تا مون کہانی

تیزی نهیس منظور طبعیث کی و کھانی دعلامہ اتبالی

ہماری ابتدائی کا بر مسلمانوں کے دوال کے اسباب علامہ اقبال کی نظر میں ایک مولوی عالم مرت دارا کے دینی ادارہ کے انتظامیہ کے صدر کے الاحظہ عالی سے گزری ۔ الاقات ہونے ہم ہماری بیر تعریف نوائی کر آبید نے بیجد نحنت کی علامہ آقبال کے اشعاد کو بڑی نحوبی سے تیجا کر کے قوم کے امراض کو تعریف نرائی کر آبید نے بیجد نحف کا کئی تحسین اور آپ کے در در مندا الاجذب کا تبرت دیتا ہے ۔ الله یا اور اظہار بیان بھی بہت وکٹ لائی تحسین اور آپ کے در در مندا الاجذب کی بید نغز بیا نی (آبال) القصہ بہت طول دیا و عنظ کو اپنے ہو ۔ تاریر دہی آب کی بید نغز بیا نی (آبال) کروار کا فقدان اور نام نہا دعلاعے دین کی غلط دہنا گیاں " دکھا کر مجھا یا کہ قبلہ عالم آمیس تو آپ بر محملہ کیا گیا ہے ۔ آقبال کے اشعاد الکھ گئے ہیں ۔

بندرانه نہیں سود ہے بیران سوم کا کی ہرفرقہ سال میں کے اندر ہے مہاجن میراث نفردانہ نہیں سود ہے بیران سوم کا کی ہرفرقہ سال میں کے اندر ہے مہاجن میراث میں آئی ہے انہیں مسندار تاد کی زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابول کے تین الم است کے مرمعنی ف نور داری امت ہیر سیے کہ اسیفے شعود کو از خود بیوار کرکے وفائے فحر کا علی تبوت دے اور خصوص ذمہ داری نام نہا د علی نے دین کی جمعے دہری کری اور نفرانوں علی نے دینوی کو نظر انداز کر کے امت کی صبحے دہری کری اور نفرانوں کو بقول سیکم الامت بمنزل سوج میں "

مختضریر کراس مریدخاص نے مولوی صاحب کا یا رہ موسم مسر ما میں موسم گرماکے نقطۂ محرارت سے بھی بڑھا دیا ۔

ایک مغتریں ہوبات ہوا طرحاتی ہے مبنی ہو میں نے بھی سنی دینے احب کی زبانی (اقبال)
ایک مغتہ بعد بچھرسے مولوی صاحب تبلہ سے الما قات ہوئی۔ ہمیں دیکھتے ہی چہرہ مبارک ٹمٹما گیا۔
ہم نے پوچھا ۔۔۔ " قبلہ عالم نیمریت توہے" برس بڑے ۔ ذرمایا۔ آب ہے نے اپنی کتا ب
میں نذرانہ کوسود بتلایا ہے۔ ۔ نذرانہ سود نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا " قبلہ محترم! پہملامہ اقبال نے بتلایا ہوگا ۔ آب نے کول کھا۔ بھرانی رائے۔ اقبال نے بتلایا ہوگا ۔ آب نے کول کھا۔ بھرانی رائے۔

کی کھتے ہیں کہ علما اندرانہ کو بمنزل مو کمبیں - جن نے عوض کیا " محترم ! آپ نے و گذر شدہ مغتہ اس کتاب کی ادر خاکسار کی بھر تاریخ کی ادر خاکسار کی بھر اندانہ کو بین کھی ہیں کی ادر خاکسار کی بھر کے ادر خاکسار کی ادر خاکسار کی ادر خاکسار کی ایک کہتے ہیں ۔ ندانہ تو دس کی معرف میں الٹر علیہ بر کم بھی لیا کرتے ہے ۔ یہ معاف میں نے بھر ادب عض کیا ۔ گستانی معاف

نم ہے سرت کیم میرائپ کے ایکے

گرآب کرمسلوم نہیں اپنی محقیقت ، پیدا نہیں کچو اس سے قصر بہدانی دائیاں) قبلہ! آب کے ندرانے لینے کا جہاں کے تعلق ہے۔ میں علامہ اقبال می کی زبان میں عرض کوں گاکہ عے کیا سنائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور تھی معتوب

گرجہاں مک دسول مقبول صلی التّدعلیہ دسم کی ذاتِ پاک کے تعلق سے آپ نے ارت وفز مایا کہ وہ ذاتِ دسالت ما مب بھی نذرا نے لیتی تھی ۔ ازدرے ماریخ صبح نہیں ۔ دنہاکا ال صلی الڈعلیہ برسلم نے مبھمی نذر انے نہیں ائے التہ تحفے تبول فرائے میں۔ لوگ آپ کے پاس عدتے بھی لاتے تھے اور تحفے مجھی۔ صدقه ک چیزوں کو اسی وقت محا خرین میں آپ بانٹ دیا کرتے تھے اور یخفے کو استعال فرائے تھے بیچائم سلمان ذارمی خ بواسلام للنے سے تبل عیسائی تھے ال کے پادری نے اپی کتاب کی درسے سہال فادی کو جن کا اسسلام تبرل کرنے سے تبل کا نام ماہ تھا کہا تھا کہ ماہر! نبی ہم خران ا**ن جن کے آنے** کی بٹیا رس كآبون بين تقيس ده آجيح بين انبين الكش كروده ذات ايك اليصشبر لمين بمجرت كرسكى جهار كلمجور کے درخت کترت سے ہونگے - دہ ذات صدتے سے امتیاب دیرمبز کرے گی البتہ تحفہ قبل کرے گی مجشت مبارک بر مبر منبوت موگا۔ ما برکی نونش نعیسی کروہ مدمینہ اسٹے اور ایک بنی کے مہرت کرکے مکہ سعے آنے کی خبرسنی آ ڈملنے کا خیال آیا۔ دہ ایک بیودی کے باغ میں بھینت علام مام کرتے تھے ایک دن کچھ تھجور کھنے ذات رسالت مام کے دربار میں جا خربو کے اور کہا بیہ صدقہ سے۔ آپ ا نے حاضری میں کھجور تغییم فرا دے۔ دوسرے دور کھا نامے آئے اور کہا یہ تحفہ ہے۔ آپ نے حاضری کے ساتھ تناول فرمایا ۔ اب مابرنے مہر نبوت کی بھی تصدیق کی ادر براواز بلیٹ کلمہ بڑوھا اور سلمان چوکر<sup>مسل</sup>اك نارسسى 'مام پايا ـ ايك تحف كےعوض نرحريث ايماك كى دولىت بائى بلكہ ان كوخل بى <u>سىمى</u> ا زاوکرانے ذات رسالت ماب نے تکلیفیں اعمالیں ادر یبودی کے مطالات کی تعبین کرسے آزاد کروادیا ایک ادر دانتدعرض کرنے کی اجازت ہو تر عرض کروں کر ایکٹنخعی نے دمو**ل متبرل صلی الٹے علیہ دسلم** کو ایک ادنٹ تحفہ ریا۔ آجے نے تبول فرالیا - ایک سال بعد ایٹ نے استخفی کے باس دو اونٹ لطورتخف ایک شخص کے ہاتھ سے دوانہ فرمائے۔ وہ شخص یہ دیکھکر متا ٹر اور نجیدہ ہواکہ دم ل اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے میرا تحفی کے میرا تحفی کے میرا تحفیہ کہ اس خص کے رنجیدہ نے میرا تحفیہ کہ اس خص کے رنجیدہ ہوئے کا مدارصلی اللہ علیہ دسلم کو اس خص کے رنجیدہ ہوئے ہوئے کا حال معلوم ہواتہ اسے اور تمام مسلما فیل کرسمجد نبری جمیع فرمایا ادر خطیہ دیا کہ جب تم لوگ نجھے تھا گفت ویتے ہوتہ میں اسے تبول کرتا ہوں ' اور میں جب تم کوگوں کرتھا گیف روانہ کرتا ہوں تر ورنجیدہ ہوتے ہوئے کہ میں سے جبت میں اضافہ بڑکا ۔۔۔

سمجکل مرت دین نے تحاکیف کوندرائے کہکر ناقابل والبی بنا دیا ہے۔ قرمہ ہو یا تحفہ آبا ہو البسی مرت البی میں دیا ہے اور مرد کسی مال تا بار والبسی موتا غالبُ اسلے علام آبال نے ایسے نذران کوسود فرایا ہوگا میں بات تو ال ہی سے جاکر دریافت کرنی بڑھے ۔ طوا آب کوسلامت دکھے۔ دیافت میں جلدی دتیزی مناسب نہیں ۔

مولدی می احب کا منہ برا بردو دری جا ب تھا ان کے مریدی اور طلباً مجھے عاجزی سے خامر سنی کا ان اور ملباً مجھے عاجزی سے خامر سنی کا ان رہ مگر بدا دب انداز سے کر دہیں تھا۔ اب مجرہ صوفی میں وہ نقر نہیں باتی ت کو خوال دل شیرال برجس نقری در شاویز بیران کلیسا ہول کرشیخان مرم بہول کو نے جدت گفتار ہے نے جدت کر دا در سیران کلیسا ہول کرشیخان مرم بہول کو نے جدت گفتار ہے نے جدت کر دا در سیران کلیسا میں منہ منہو منہر و محراب کی درین سندہ مومن کیلئے موت ہے خواب



نَوْلَا يَنْسَطَّمُهُ السَّرَبَّا كَيْوْنَ وَاٰلاَحُبَا رَحَنَ قَوْلِمِسُمُ الْوَشْمَ السَّهُ حَدَّا لِمَ الْكَ وَالْاَحْبَا رَحَن قَوْلِمِسُمُ الْلِيَّةُ وَالْمُلَامُ وَالْكُولُا لِيَصْنَعُونَ ٥ الْلِيَّةُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلْمُ وَلَيْكُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ لَلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ لُلْمُ لَا لُمُ لِللْمُ لَلَّالِمُ لَا اللْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِيلِمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لَا لَا لِمُلْمُ لِمُنْ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُنْ لِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ ل

ترجم نه من نخ ادر علما وس و ك بات كينے سے ادر حوام مال كھانے سے كيول منونس كرتے واقعي يه عادت ميرى ہے - ديار موره" الما ئده" - ١٣) محفرت معقل بن بسیادشسے دوایت سے فرمایا آنحفودصلی الٹہ علیہ دسلم نے کہ توشخعی مسلما ذل کے اجتماعی معاطات کا ذمہ دارہودہ ال کے ساتھ نجیا نہت کرسے توالٹڈ تعالیٰ ہس پر مبنت سوام کردسے کا ۔ دنجاری شریف)

#### ملت عام مسلمان مجھوٹ قرب دھوکہ قرضداری اورمعا

تحضرت عمرمنى التدعنة كاقرل سيح كممسلمان عبادات يسينهي بلكه معاطات سعير بنجا ناما مآ سے۔ آئیے مسلمان کے معادات کا جائزہ لیس ۔مسلمان اگر کی ق دعدہ کرے تو بقین کر پیجے کم دہ پورا بونے کے لئے نہیں ہے کوئی معاملہ کرئے ترجان لیجئے کہ دھوکہ اور فرسیب پر اس معاملہ کا اختمام ہو کیا۔ قرض اگریلیے ترا داکرنے تک بسی الٹڈ ہی مالک سے ۔ کوئی ا مانت مسلمان کے پاس دکھا عے اوردہ پھو مطالبه پروالیس کردسے تو مجمد لیجے که ده اپنے وتست کا ولی سیعے کسی کا مکال یا دوکال کرایہ برسلے تو پچھ دە كمچھى اسكوخالى نەكرىسے كا نەھرف تاحيات قابغى رہے گا بلكە بعدوفات ابنى اولادكو ىتروكىممبكر قیضہ میں دسے جائیگا - اللہ اور رسول کے احکام سیسے زیادہ وہ حکومت کے احکام کولینے لئے منفعت بخش سمجعکر لاُنتِ تعمیل سمجھے گا اور براٹے نام کرایہ رمینٹ کرولٹری علالت ہیں داخل کرکے مالک ملگی ومالک مکان کواسکی اپنی جا کیداد کے استفادہ سے ورم دیکھ گا۔ کرایہ دار ہوتے ہوئے ہزارہا روسے بنا م اً وه ه " وه مالک مکان پاکسی اور سعے لیکو ملگی کا قبضہ دیگا ۔ ٹ دی کرے گا توجهنیر کثیر آدر مزار ما روبے رقم موٹر الیک اور اس رقم کا ایک ہوتھائی سے بھی کم مہر تبول کر ہے گا۔ میت ڈولے میں ہوگی ا در گھرسے لیجانے کے لئے ڈولے کموا ٹھانے کا دتنت آغے گا۔ بہرہ سے ایکے متعلقین مطالبہ کرینے گھے کہ بهر معاف کردد اورمیت کوجانے دو۔ بیوہ ان حالات میں دوتے ہوئے اسےسوا اورکیا کہے گئ کہ معامت کیا ۔ مرفے والے میں عربھر ہوی کا مہر د وضہ دینے کا حصلہ نہ تھ اور رشتہ وارول میں اسکا قرضہ ادا کرنے کے لئے ایٹا ریمامظا مرہ نہیں۔ گویا ڈو لے میں میّبت اُسٹِ خصن کی مہنیں بلکہ اس کی اور اُسٹ کے ر شنه داروں کی منودی کی اٹھا ئی جا رہی ہے ہولقید بعیات ہیں گرخودی جن کی مرحکی اور جرمر میکا آگا نودی کا جنازہ تواسکی زندگی ہی میں اٹوریسکا تھا ۔ اسلے محفرت اتبال زیلتے ہیں ۔ میات دموت نہیں التغایت کے لایق 💡 نقط خردی ہے خودی کی نگاہ کامقصور

نویدی نرم بسکو اسپنے لہوسے ﴿ سلمان کوم تنگ دہ پارت نہیں مرا انشکش جینان عدارا ید ﴾ کم از دنگران نواستن نوایا گ

# سرج كالمُلكان اورصدق مقال- فران واعن المرامع

مسلمان سے دعدہ کی پابندی و ایفا کا جہاں کک سوال سے وہ مجت ہے کہ یہ صرف انگرنز درکیکے دران کا کہ نیری و ایفا کا جہاں کک سوال سے ایک صداحب نے سے آئے کا دعدہ کیا اور تشریف لائے گیارہ بجے ۔ تاخیر کی دجم پرجھی گئی ترجواب دیا کہ "کیا میاں ہمیں انگریز کی اولاد سجھا ہے ؟

رسول الشرطی الشرعلی در الله علیه و ای بنی ظاہر نہ ہوئے تھے۔ تجارت کے کارد بار فر الے تھے۔ ایک صاحب راستہ میں ملے بچھ بات ہم کی کھی باتی رہی ۔ اس شخص نے کہا میرے باتھ میں مودا ہے گھر بنجا کہ آتا ہوں میرے آنے تک بہیں کھڑے در بنی ہے۔ ایک کوٹر اللہ میں میں کھڑے در بنی کوٹر اسے نکل گیا "ابچھا بیہی تمہا رے آنے تک کوٹر اللہ کا کا ۔ دہ خص گھر جانے کے بعد بعول گیا۔ تین دن اور تین رائ گزرگئے کوٹر اسے اپنے وعدہ کاخیال کیا جھا گا آیا ، دیکھا کر آب اس حالت میں کھڑے ہیں بلیکھے تک نہیں اسلے کر آپ نے اس کے آئے اس کے آئے تک اس طرح کھڑے دہنے کا وعدہ فرایا تھا ۔ اس شخص کو دیکھکر آپ نے فرایا "تم انے جھے بہت تک اس طرح کھڑے دہنے کا وعدہ فرایا تھی ہے۔ اس شخص کو دیکھکر آپ نے فرایا "تم انے جھے بہت تکلیف دی گئے۔ اس کے کا مسلمان یہ کہنا اور کھتا ہے کہ وعدہ کی یا بندی اٹکٹر نے اور اس کی اولا دکر آ ہے۔ کے سے کہ وعدہ کی با بندی اٹکٹر نے اور اس کی اولا دکر آ ہے۔ کے سے کہ اسے کہ وعدہ کی با بندی اٹکٹر نے اور اس کی اولا دکر آ ہے۔ کئی نے سے کہ اسے ۔

قوت فکر و نظر پہلے فٹ ہوتی ہے ہو سبب کسی قرم کی شوکت پر دوال آتا ہے محدث میں میں اللہ عن سے دوایت ہے کہ صدق مقال اور فراملی اقائے ما مدار معمل بہت کم ایسا ہو لیے کر دسول التر میں ان اللہ علیہ کہ مرسول التر میں ایان ہیں اللہ کہ میں ایان ہیں اللہ کہ میں ایر اللہ میں الل

( داده مالك بيمقى - فى شعيب الإيماك)

س جکل مجرٹ کوشیرہ زندگی بنالینے کے بعد بھی آج مسلمان کی طرح نام دکھکر وہ اپنے آپکو

مسلان کھتا ہے اور کہتا ہے جکہ اللہ کے درسول صلی المند علیہ دسلم نے زمایا کہ وہ سلمان نہیں۔مسلمان كبلان وادى ييس وعده اورعبدى يابندى كرف والال كاتناسب فيصد مجوركر سرارول اور لاكمول ك تناسب كوابنان بوكا توبزارون يس ايك اسف وعده ادرعبدكايابند بركا - عام مسلمانول كاتوكي علاد کو دیکھ بیعظے کر وہ اسس معا لم میں کس قدر کسوٹی ہر ا تریسے ہیں ۔ صدی مقال کے بغیر کونسی عبادت لائت قبرل برسكتى ہے۔ بقول حضرت اتبال

بیران کلیسا ہوں کرشیخان سرم ہوں و نے جدت گفت رہے نے معدت کردار

### اكل حلال اورسلمان

الدتعالى قران تيم مين زملته مي :

لوگر إ بو بيزين زمين مين حلال طيب بي ده كها دادرشيطان كو قدمول برن جلو ب وہ تمبارا دستسن سے دہ تم كومرائ ادر برايانى كے كام كرنے كوكہتا ہے ( يارہ ٢ البقر ١٩٥٠) علامہ اقبل صدق مقال ادر اکل طال کے بارسے میں کہتے ہیں۔ سروین صدق مقال اکل سلال کی تعلوست و مجلوت تماشائے جلال تر حجہ: دیکن کا دانرسیع اوسان ادر حال کی روزی کھانے میں ہے یہ دونوں بھیزی حاصل ہوجا کی تو

وركيه كركيا جلالى قت تحكمي بدارموائك ك -

صدق مقال ادراكل حلال سوايان كى لذت اورعبال تكيلة توليت ك جابى ب اسكونبرا ياك بفكية موکررہ جاتا ہے ۔ صدق مقال محقعلق سے قد کھاگیا کرسلانوں کا کیا حال سبے اب اکل حلال کا حال ملاحظ ہو۔

مسلما نور کا جہاں مک۔ سرکاری ملاز متول کا تعلق ہے۔ رشوت

ملائمتیں آوان کے انے ماں کہ دودھ کی طرح جاکز ہوگئی ہے۔ محکویکا اور اکل سعسلال کینی سندمی خراب انیرن ادر نشه آوراشیا وسع تعلق ركنے والے محكم كى ملازمت ادراس كى تنخواہ سك اكل حلال ميں نہيں اُتى گرايك سلان اپنى بينى متے د تت آبکاری کے ملازم کو اسلئے ترجیح دیتاہے کراس محکر میں تنخرا ہ سے زائداد پر کی آمدنی معینی رسٹوت ملتی ہے امزا اسکی میٹی خوشمال رہے گا - ایک جیدعالم ومرت رکے صاحزادے نے اپی صاحزادی کا متا وی سرگل انسیکٹر آ بکاری سے کرکے سٹا دی کی اطلاع اُخبار میں بھی شاکع کوا دی ۔سٹ مُرکس آ بکاری کی كمدن سے بينى اور وامادكا جوحبىم برورش باكے كا ده صالح ادر متقى اولادكر مجنم دسير كے كا يوكال تحکمہ بلس کے مسلمان طاز مین کاسہے۔ محکمہ برقی کے وہ سمان نوش نصب بیٹر ریڈ دہیں ہو میٹر بر آ او لگار ہا ہے۔ میٹر و تیکھتے اور جیب میں معمول درشوت) لیکو بل دے جائے ہیں۔ محکمہ عدالت اور محکمہ مال میں بو طاز مین اس کی توبا نجول انگلیاں گئی میں ہیں ۔ بہا دے علمام ترصرف بنکانٹرٹ جائز اور نا جائز کے نتوے کے سلمیں معروف بیکار ہیں۔ ایک مہاہے جائیز م سراکہ ہسے نا جائز ہمار کہ اس کی نظری توم کی اکل مطال کھا بھی رہے ہے ؟ اس پرکیوں نہیں جائے۔ بنک کے سلم طاز مین محکمہ عدالت کے سلمان ماز مین بوسود کے امثلہ کی حفا طلت کرتے ہیں اور مسلمان مان مجے ہو مود دلا مثلہ کی حفا طلت کرتے ہیں اور مسلمان می مود دلا ہو کہیں ہو سود کے امثلہ کی حفا طلت کرتے ہیں اور مسلمان نے ہو کو دود لک مقدمہ جات لیتے اور اپنے فریقین کو سود دلا ہوں ان تام کے بیصلے میں ایک ساتھ قوم کو اکل مطال کھانے اور مرام سے بجانے فتوے صادر کرنے کھڑوت ہے۔ بیرل علامہ اقبال

دمی بگاہ کہ نا نوب دخوب سے مرم ہو دی ہے دل کر حلال وحوام سے آگاہ البتہ پاک تران میکم سورہ البقر پارہ (۲) ایت (۸۸) مسلمان تا جراور کیوری یس زیاتے ہی ساید «درے کا ال ناحق کھا وُ"

ما ہ جران تعلیم سال کے آغاز کا زائد سے ایک غریب طالب علم اپنے گذشتہ تعلیم سال کے کتب فروخت کو کے کس کے معادضہ بیں سنے سال کے کتب خوید نے ایک سلمان فرجران ورکا نمار کے پاس کیا ۔ اسک دام بہت کم بتلائے ۔ اس غریب طالب علم نے کتب دالبی دینے کہا ۔ اس فرجران نے بڑی جالاکی اور تو بی سے ایک کتاب اپنے کا دبئر کے نیعے گادی وہ غریب طالبطم اپنے کتب بے فیالی بیں ممیکر جلاگیا۔

یر فرجوان بوبادی اپنی جالاکی بر تبسم کرنے لگا ۔ میں نے بوجوا با با ایک ان سوکات سے مسلمان اللہ کا خلیل دردست) بن سے ادرکیا نم النہ کو علیم نہیں جانے دین کی بھی ہے ۔ اطبیان سے کا خلیل دردست) بن سے ادرکیا نم النہ کو علیم نہیں جانے دین کی بھی ہے ۔ اطبیان سے مسلم فرجوان نے جواب دیا ۔ ہم اسوقت وعظے ممبر بر شین بلکہ بیوباری کرسی بر بیٹھے ہیں ۔ علامہ نے دربکیم میں کہا تھا کہ ترم کے باتحد سے جاتا ہے متاع کردار تا میں نے اور انگراک نے بہ سبح فرمایا :

سنوق بردازیس مهجور شیمن مجی برئ ﴿ بِعِل تھے دمی جوال دی برطن مجی مر باتھ بے روز میں الحاد معدل خرکر ہیں ﴿ اَسْ باعث رسوائی بنیسبر ہیں

## مسلمان برویاری نولز گرافی تصور فردشی بت گری اوربت فروشی

علامها قبال فراتے میں

ہے کس کا پہوات کرملان کر ٹرکے 🗧 بھات انکار کی تعمہ بعے خداداد ہمارے بزرگ اس مدیت کے تحت کرس گھر میں تصویر ادری ہور محمت کے فرشتے اس گھریں نہیں اُٹے ۔تعویر کمنچوا نے سے زندگی بھر پر ہز کرنے تھے من ل کے طور پر محضرت تبلیع بداللہ تناہ ملہ عليه الرحسف زندًا مين ممى تعديد نبي كمنوان - دهوك سے تعريد لے لگئ اب اب مى كے عرس كر موقع بر آپ کی تصاویر فی تفریر بندرہ رویے میں فرونت کرئے منا فع کمایا جارہا ہے۔غضب خداکا ایک مرشد نے توا بنے تصادیر ا بنے مریوں میں تعتبیم کیں کم اسکر مھورنے سے سنیا طین کے اثرات جاتے دہائے تحضرت عمر منی التہ عنه کے دور خلافت میں آپ کو ایک خص نظر آیا ہو تصادیران اول کی نایا کہ آتھا کہیںنے منع زیایا ۔ اس نے عرض کیا یہرمیری گزدبسر ٗ ا ذریعسہے۔ فرمایا توبےجان اسٹیا وی تصادیر بنایاکر جا نداروں کی نہیں ۔

اب توبات اوراً سکے نکل گئےسیے مسلمان فلم ایکٹرزک تصا دیرفروخت کرکے دوسیے کلنے اور نوجوان مسلمان انہیں نو پرک گھرسجانے عیں معروف ہیں ۔ مسلمان بیویا دیول کی بدیختی یہاں تک جمی بہویے گئے سے کہ مہددؤل کے دلو آا کول مندرول عموں کی تصادیر بھی سسمان روسیے کا نے کے سیسے ورخت كرف لك بيد باف تاعرِسترت

عبدندرت سے اتش زن ہرتری ہے ﴿ ایمن اس سے کوئ صحوان کوئ گلتے ہے اس نی آگ کا ترام کہن ایندھن ہے ۔ و ملتب ختم رسل شعلہ یہ پراہن ہے بات انتما پراور اس حد تک بنخ سمی سے کہ قمر نعدا اور غضب خدام مان نا بیویا رول پر اسطرح ازل بوسنه لگاکه ده بتیلے مجمع بھی بنانے سروع کردسیتے ہیں۔ اب مسلماذن کا کثر تعداد ایک فاص دھات سے نمرف برطرح کے بے میا ای کے بیتلے بلکہ ہندوں ویر تا دُن اور مندروں کے تک تھے وماؤل بنا رئىسے اور (ANTIQUES ) كى بكترت دركانات مسلان نے والمعيال دكھر بى كحول لى بير بت وديرتا بناف والربعي است كرمسلال كيت بي ادرد وضت كرسف والديجي مسلمان -علامه في بواب كوه بين أرج سع بياس التبي و الانتقاكه:

بت شخن الحديث باقى بورى بتركيس ؛ قعا براہيم پدر ادرلېسى در دريم ما وہ آسا سنے بادہ سنتے تم مجھ نئے ؟ حرم کعب نیابت بھی ہے تئے تم بھی نے ال كرتهذيب في مرب رسع لم ذادي ، و اللك معدس من ما فريس أبادك

مسلمان پارجیر کے بیویاری کے بین ۔ خوردم کے سامنے ترروں کے تجمعے

بی ۲۸ ۲۷ عی) نہایت ہی بے سیائی کے انداز میں مبرسات بہنا کر سچھا تیوں کو نوکلانہ بنا کر انہیں ملبر<sup>ت</sup> بہنا کر مختلف ا نداز ادر حسب سے نسٹیب وفراز دکھاستے ہوئے اپنے شودوم کے سابھے کھڑے کرتے ہیں ن قرم کوشرم آتی سیے نہ عورتیں یہ دیکھکر ماک بسٹرم ہرتی ہیں۔ ا حد نہی علما مرشدین امیرملت امیر شریعیت اور سربرست نشریعیت منع کرتے ہیں بلکہ ای آنکییں بندکئے ہر <u>ع</u>ے ہیں۔ کرفی عالم ددکانا برجا کران ترجمیانے میا بنہیں ۔ حرف بنک انٹرسٹ جائن یا ناجائز فترے صادر کرے ہارے عالم الکاک وست گریبان میں اور ان توم فرک بت گری بت فردشی کے میدان میں تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ بر مبرا في حتى كدكفرو شرك كويك فن ترقى ادرزمانه كاساته دين كانا دياجادهاسية بسلم فلم الكرمندلالي رم اکررے میں ۔ اس بلوما کو ایک شنگ کا نام دیا جا آسے ۔ اسکتے میکم الامت ذر لمتے ہیں۔ سیکس کا بر برآت کرمسلمان کوٹر کے 🕴 براکت افکار کی نمت سے صاداد

بچاہیے **توکرے کیجے ک**ا *تشق کدہ* پارس : مباہے توکرے اسیں فونگی صنم آباد ہے ملکت مندسی اک طرقہ تماٹ ﴿ اُسلام ہے مجوس مسلمان ہے آزاد

> مسلمانول كالكخاص طبيقه نیب لوانی اور دا دا گیری

زوال پذیر سلمان توم روحانی ا نلاس کا شکار بیر مکرت و المحصي حاجيي \_ ونياسين وليل وخوار سوكمي \_ ابال ایک طبقه بهبراندل اور دا دا دُن کامردار بو اسبع جرجا قوار بھی کہا ، اسے بن کا کام زادا گیری اورغلط اندازسیے

دومیہ کا نا ہے ان کا زور اورسٹا نا حرف کمز و رقبر صف تکھے مشرکیف سا ازل کی حاد تک عدود ہے ۔اگر کھائی معاملہ میں ان ک جال میں مینس جائے تربس مجھ لوکہ دہ ان کا نوالہ بن گیا۔ بعض دادا کیری کرنے والے تر درسی کوان کامعول بھی بنجاتے رہتے ہیں۔ یہ جاتر مارسلمان طبقہ صرف مسلمان کے لیے موال ردح ٹابت ہوتاہیے -ابنی بہادری کے بوہر زا سرائیل پر دکھا سکتاہے نہ بابری سحدک آدا زسیے سنائی دنی ہے جب کوئی فرقہ وارانہ نسا د اور کر نمیے نا فذہر السہے تو پیہرسیدھا بھٹی وغیرہ فرار ہوما لکہے کم

گرفتاری سنجانب پولسیں ان کی عمل میں نہ لائی جائے۔ یونکہ ان کی فہرست ہرناکہ میں رہتی ہے ۔ ذرائع آئدنی کے نظا لاند انداز میں بوسلماندان کا میہ جاہل طبقہ اپنایا ہوا سلانوں پریمی زور بنیا تا ہے ۔ بقول علامہ اقبال کی میہ دہ دکورسیے کہ :

تھا بھے نا نوب بتدرتے وہی نوب ہوا ۔ أ كم غلائى ميں بدل جاتلہ تر موں كاخمير



## اسلام کا بہج --- تیتی زمین ادراسلام کا پودا کون طالا میں تن ور درخت میں تبدیل اور ذیا برسانی گن ہوا

ہمارا اسلام دراصل دین ابراہمی ہے جبکودین محدثی بھی کہتے ہیں جب کہ علامہ اقبال اقبال اقبال میں دین سلک زندگی کی تقویم

دين سرقح سدو برابيم!

اس شعر کو سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے ہر لفظ کے لغوی معنی سمجھے ہوں گے۔

(1) دین کے معنی ہیں ندہب ملک دھرم ایمان (۲) مسلک کے معنیٰ ہیں راستہ طریقہ تا عدہ دشور (۳) تقریم کے معنیٰ ہیں سے پرھاکر نا قائم کر نا (۴) سرکے معنیٰ ہیں راز

اسنے اب ہم اس شعر کامطلب مجمیس علامہ فراتے ہیں کہ زندگی کوسیدمعا قائم رکھنے در المان کے سے اللہ استے اب ہم اس شعر کامطلب مجمیس علامہ فراتے ہیں کہ زندگی کوسیدمعا قائم رکھنے در اللہ اللہ ودیں انسان کی فرندگی کوراہ دان کے دار در زندگی کوجھے راہ دکھا تاہیے ۔ یہ صبحے راہ دکھانے کا راز عرف دین محدثی میں مستور سے جب کو آپ دین ابراہی بھی کہہ سکتے ہیں ۔ اسلام تو مربی غیر نے ابنی امت پر ابنے ادقات میں بیش کیا ۔ اسلام کے معنی ہیں گردن مجمکانا ۔ اطاعت کرنا ۔ ہر پی غیر نے این استار این است کونا ۔ ہر پی غیر نے این استار این اسلام کے دول میں گردن مجمکانا ۔ اطاعت کرنا ۔ ہر پی غیر نے این استار اللہ کا دولات میں بیش کیا ۔ اسلام کے دول ہیں گردن مجمکانا ۔ اطاعت کرنا ۔ ہر پی غیر نے این استار اللہ کا دولات میں بیش کیا ۔ اسلام کے دول میں گردن مجمکانا ۔ اطاعت کرنا ۔ ہر پی غیر نے این استار کیا ۔ اسلام کے دول میں کو دان میں بیش کی کے دولات میں بیش کی بیٹ کو دولات میں بیش کی دولات میں بیش کر دولات میں بیش کی دولات میں کی دولات میں بیش کی دولات میں کی دولات کی

کو النّد کے سامنے گردن تھیکانے ادراللّہ کی اطاعت کرنے کی تعلیم دی۔ ہمیں اب کس کہ امام سے بحث سیع سیکو حضرت ابراہم علیالسلام ادرہا رہے آ قانا مدار محسسدرسول النّدصلی النّدعلیم کم

نے دنیا نے سامنے بیش کیا۔

المجفا أب الميع \_ بم يد ديكين كرمضرت إبرائهم عليات المرارب ببغير فيد صلي المعليم نے ہارسے لئے اسلام کے درخت کا بیج یا تخم بریا توکس زمین میں بھراس کی ا بیاری کی توکس انداز سیسے اور پھر یہ اسسلام کا پوداکن حالات میں بردان پڑرھا ادرا یمان کے تمریسے باراکد ہوا پھرکسطرح ا بسلام کے تنا در درخت کے سب یہ نے دنیا کو اپنے احاطہ میں لے لیا اور پھراس اسلام کے درخت کے تمرا یمان نے کن حالات میں ساری دنیا کوروٹش کیا ہس کے لئے ہمیں بہت دورجا نانہیں سے ۔ قرآل ماہ سيح كد درخت اسلام كابيع كمي كالق ودق تيتى زمين مين حضرت ابراجيغ حليل التدنيليات المراجع خدا بویا۔ جہاں نہ بانی تھا نہ سرسنری وضادابی ۔ رنگے ان کی گرم لوا در تیتی وهوب اور ربیسی زمین \_\_\_ معصوم فرز ند حضرت الملحيل ادر مقدس بى بى حاض على الشراك \_\_\_ ہٹیں کا شیرٹوا رکی بیاس کی شدت ہے۔ پیروں کی رگٹ نے وہ حیشد زمزم کوعالم دجود میں لایاکہ تیامت مک ایک نیف جاریہ بن گیا معضرت سمنیا کی مقدس مال محضرت حاضرہ کی بانی ک تلاسش میں دوٹرنے کو اللہ پاک نے قیامت کے لئے فرائض مج کی تکمیل کا سے ایک جزوبنا دیا - اوراس لق د دق محرا میں درخوت مجمور کو بیدا فرما کے تدرت کے استحانات برٹما بت تدم رہنے دالول کو بطور تحفہ عطا نرمایا - بھر کے س لق ودق زمین میں مقدس باپ اور تقدسس بیٹے نے ایک اللہ کا کھر بناما و مجس كاطواف تيامت تك جارى رہے كا \_\_\_\_ ليس طا برا در ناب بواكد كام یود انسٹو دنما با یا ادر اسلام کے درخت کی صورت میں ظام رسوا ادر ایمان کے عجل سے بار آور ہوا آور ازاد مصائب دكرب وبلاك تيتى زمين ميس \_\_\_\_ بحصر فار مرود سع يهراسلام كادرخت جلانهين بلك ار مرددی بددلت بیم اسلام ادرخت کلتان بمنار برگیا بینی بیم ایمان کا معجزه تھا کہ مواناک نار ممرود اسلام کے درخت کے لئے سسلامتی اور گھٹاڈک بن گئی۔ \_\_\_\_ کیھر ایک وقت آیا کہ اس اسلام کے درخت کومزید سرمبتردسٹا داب رکھنے کے لئے

بھر ایک دست ایالہ اس اصلام نے درخت و مرید میں ایک اس اصلام کے درخت و مرید مردوسے آ منا صدقت صعیف مقدس باب محضرت ابراہیم مسی ہوان جیٹے کی تر بانی طلب کی گئی ۔ ہردو نے آ منا صدقت کہا رحمت الہی موسش میں آ گئی تر بانی بھورت میٹر تھا تبول اور تا قیامت بر زمانہ رجح را نحی ہوکر اس بات کا بہن شوت بن گئی کہ اسلام کا درخت تر با ینرل کے بانی سے تناور ہوکرا بمان کے نورانی محصل سے بار آ ور ہوتا ہے ۔ آج ان تمام نقاط کو عام سلانوں نے ترکیا علمادینی نائب رسول ہرنے کے دعویداروں نے بھی محملا دیا کہ الطباک کی آز مائیشی مصائب کی ہوائیں اورخشتی الہی کی جملیاں می اسلام کے درخت کو سرسبزاور شاداب بن کے ایمان کے لذیذ مجمل سے بار آ درکرتی ہیں بھلیاں می اسلام کے درخت کو سرسبزاور شاداب بن کے ایمان کے لذیذ مجمل سے بار آ درکرتی ہیں

ادر بھریہ ایمان کا بھیل ول کو بدل ارد منور کر سے بقولِ مضرت اقبال بقا خطا کرتا ہے ۔۔
عشق کے دام میں بھنس کر بدرہ ہوتا ہے ﴿ برق کرتی ہے توین خل ہرا ہوتا ہے ۔
ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یارب ﴿ جبل مکی مزرعہ ہستی تو اگا دانہ دال
ا بی عب بیہ عشق کی گری نا ئب رسول کہانے والول میں نہیں دہی تواسلام کا درخت کہاں سرب بر دن داب رہ کرایا ان کے بھیل سے بار اور ہو سے ایک وسنا داب رہ کرایا ان کے بھیل سے بار اور ہو سے آئی کے میر نے کے لئے موٹری ' و فرنے کے لئے ہوائی جہا دی میوزیم کرم راساکی تلامہ اقبال فرماتے ہیں ۔
اسلئے علامہ اقبال فرماتے ہیں ۔

مجا ہدانہ حرارت رہی نہ صوتی ہیں ۔ ؛ بہا نہ بے عملی کا بنی مشراب الست اسلام کا درخت گفتا دکی ہم بیا بی سے ہرانہیں ہوتا - صرف علم کے اظہار کا نام اسلام نہیں ہے علم ض بقول محضرت، اقبال ایک نیام ا درشتی اہلی ہو ہردار تلوارسے ۔ یہردہ تلوار ہے جو درخت اسلام کی تقاع کی جہ فاظ ۔ کہ تی سر

کی بقاء کی حفاظت کرتی ہے۔

عنتی کی تیخ جگر دارافرائی کس نے ہ علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتی

مجب التّٰدک اُز مالینوں کی زدمیں اُنے سے علاء خود گھرانے لیکیں ' عید شی دعشرت کوا بنالیں اوعشی ' کا کی اُگ مود ان کے دل میں نذرہے تو عام سلمانوں کا بی حال ہوگا جیسا کر حکیم الاست ذراتے ہیں ۔

' کھی عشق کی آگ اندھیر ہے ہو مسلمانوں کا بی حال ہوگا جیسا کر کھی رہے ۔ ایک اب علاء کوا ہوں کے اختلا نات مقدمہ با زیوں اور نتو و نے بازیوں سے کہاں فرصت ہے ۔ ایک عالم کہیں بنک اندیس جائز ۔ ایک عالم کہیں بنک اندیس جائز ۔ دوسر سے عالم نتو سے حادر کرنے میں جب لگے دہیں ۔ ایک عالم کہیں بنک اندیس جائز ۔ دوسر سے کہاں ناجائز ۔ تو بقول حکیم الاست ۔

میں جانز بیوں ہے عیام خطیب ایک میں الجھ گیا ہے خطیب

میں جانیا ہوں بھاعت کا مشرکیا ہوگا ہے۔ سٹل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب نہ مومن سبے نہ مومن کی المیسسری ہے۔ دہاصونی طئ دوسنٹسن ضمیری نعدا سعے بھر دہی قلب دنعلیانگ ہے۔ نہیں مکن المیسسری بے نقری ا

حبت کا مجنون باتی نہیں ہے ؟ مسلاؤں یس نون باتی نہیں ہے صفیں کج ، دل پریشان مجدد زدت ؟ کرجدب اندودل باتی نہیں ہے

## ورزت إسلام كخصوصيا اورزت إسلام كودركار كهادي

بحیسا کر بیان کیا گیا ہے لق دوق رکھتان کی زمین میں اسلام کا بیج بواگیا۔ صبر راز مالیٹول کی دفعوب میں بہر پودام کا بھر صائب کی ہوا دُن نے اس بودہ کو بوڑسے اکھاٹرانہیں بلکہ طاقت دی۔ بھر تریا بنیوں کی آبیا بہتے اس پودہ کو درخت کا دوپ دیا۔ بوں جرن اس درخت اسلام برمشق الہٰی ادر محب رسول کی بجلیاں گرتا گیکس میر درخت ہرا اور تنا در بہوتا گیا۔

اسلام کا درخت ہو پائی شاخل دالا نودنی درخت ہے جس کی ایک شاخ و حدانیت و
دسالت کہلاتی ہے ۔ دوسری شاخ نماز کہلاتی ہمئی دان میں بنج دقتہ تیام رکوع و بجود میں رہتی ہے ۔
تیسسری شاخ ماہ درمضان میں شباب برآگرشاخ دوزہ کے نام سے تمرآور ہوتی ہے ۔ بوتھی شاخ
زکواۃ کہلاتی اورغریب دعزیاد کے مربرساین نگی دہتی ہے ۔ بانجری شاخ ماہ ذیقعدہ میں
بنام بیج لہراتی ادر اسلام کے تر بانی اورعشت النی کے لئے ابل ایمان کو اواز دہتی ہے ۔ اس درخت
اسلام کی حصوصیت بہ ہے کہ ال بانج شاخ سی سے ایک شاخ بھی سو کھ گئی یا کاٹ دی گئی تو بیہ
درخت اسلام کی حصوصیت بہ ہے کہ ال بانج شاخ سے مسلال محوم دہ جا تا ہے ۔ اس درخت اسلام
درخت اسلام بی گرجاتا ادر اس کے سایہ سے مسلال محوم دہ جا تا ہے ۔ اس درخت اسلام
کو سن کینے کیلئے جرائے کہ بیجن درکار ہوتی ہے وہ قران ادر حدیث ادرست کے مرکب یہ اکسیحن تیاد
بھوتی ہے اس سے بہد درخت اسلام سانس لیتا ادر زندہ دہتاہے ۔ اس اکسیمن سے کو دم ہواتہ بھول

بھر اسلام کے مالی دباغبال نے اسلام کے کس درخت کودائن زندگی دبینے بحر کھادیں دیں اور سمیت دیتے رہنے کی بایت زمائی تاکر بیہ درخت سمیت سرسیزی داب اور بہار بدر سے ان کھا دول کے نام ہیں۔ (۱) صدق مقال ۲۶) اکل سلال ۲۳) بقین محکم ۲۲) عمل بیم (۵) اخوت (7) ایشار (۷) صداقت (۸) شجاعت (۹) عدالت (۱۰) بهروسه ذاتباللی اور توت بازدیر (۱۱) نقر (۱۲) غنا (۱۳) نخدی (۱۲) کردار سمیده (۱۵) جها دنی سیل الله رسیس میس تبلیغ جبی شامل سے) (۱۲) اجتہاد۔

(۱) صدق مقال کے کیا کہنے ورنہ یہ درخت اسلام کو ملتی ہے کہ اس سلامیں کھا جا جکا ہے ہوں کہ کہنے ورنہ یہ درخت نور برگررہ جاتا ہے ۔ کھ اس سلامیں کھا جا چکا ہے مرت اور دعدہ کی دفا کا جہاں تک تعلق ہے علماء اور داعظ مک اس کھا دکوا ہے درخت اسلام کو دینے سے قاصر میں ۔ حیب تک کسی سے ان کی علماء اور داعظ مک اس کھا دکوا ہے درخت اسلام کو دینے سے قاصر میں ۔ حیب تک کسی سے ان کی غرض وابستہ نہ ہودہ کھی کسی سے ابنا دعدہ دفا ہیں کرتے ہوں تو ہزادوں مثالیں میں ۔ حیاں سگ بیالی کی جا یس ۔ ہران سال سے اور حقا ان سے اور خوا ہی ہوگاد کا بیالی کی جا یس ۔ ہرخوص آسانی سے دور مرہ کی کا ب زندگی کا سطا ہو کرے آرٹری ان ان سے نور طیقہ کہ ہوگاد کا سے دور مرہ کی کا ب زندگی کا مطا ہو کہ ہوگاد کا محزز طیقہ کہ ہوگاد کا سے ۔ علامہ اقبالی کا بیا کی اور انسوس نا کی حد معزز طیقہ کہ ہوگا ہے ۔ علامہ اقبالی کا بیا میں اور انسوس نا کی حد میں معزب اگر یہ دو ہوڑی میں دور میں معزب اگر ایم دور میں میں ہوگیا ہوں کہ ان کا دور میں مارٹ میں اور میں ان کا در اور مالی دور میں ان کا در اور مالی دور میں ان کی در میں ان کی در میں معزب میں ان کی در میں ان کا در اور میں خوب نے در میں ان کی در میں ان کا در اور میں خوب نے در میں ان کا در اور میں خوب کی دور میں میں معزب کی در میں ان کا در اور میں خوب نے در میں نہ میں سے نہ میں داروں نہ کی دور میں سے نہ میں در این نہاں کی دہ ہم ہیں سے نہ میں دور میں نہ میں دور ہیں میں دور ہوں کو در این نہاں کی دہ ہم ہیں سے نہ میں دور میں نہ میں دور میں نہ میں سے نہ میں دور نہ میں سے نہ میں دور نوان نہاں کی دہ ہم ہیں سے نہ میں دور این نہاں کی دہ ہم ہیں سے نہ میں دور نہ میں میں دور میں نہ میں دور میں نہ میں سے نہ میں دور نہ میں سے نہ میں دور نوان نہاں کی دہ ہم ہیں سے نہ میں دور این نہاں کی دہ ہم ہیں سے نہ میں دور اور نوان نہاں کی دہ ہم ہیں سے نوان نہاں کی دہ ہم ہیں سے نوان نہاں کی دہ ہم ہیں سے نوان نہاں کی دور ہم میں سے نوان نہاں کی دور ہم میں سے نوان نہاں کی دور ہم میں سے نوان نہاں کی دور ہم ہیں سے نوان نہاں کی دور ہم میں سے نوان نہاں کی دور ہم میں سے نوان کی دور ہم میں سے نوان نہاں کی دور ہم میں سے نوان کی دور ہم میں کی دور ہم کی کی دور ہم کی کی دور ہم کی کی

(۲) محضور دوجہال صلی التُه علیه دَسلم نے فرمایا مسلمان بزدل بخیل ہوسکتا ہے گر کذاب دیجھڑا نہیں ہوسکتا ( رواہ مالک البیتی نی شحیب الایان)

(۳) محضرت النس رضی النّدتعالیٰ عنهٔ سعے روایت سے کہ بہت کم ایسا ہواہے کہ رسول النّه صلی اللّه علیہ دسلم نے خطبہ دیا اور اسمیں ارت دنه فرما یا ہم کہ جسمیں امانت کی نحصلت بہیں املی ایمان مہیں اور جسمیں عہد کی یا بندی نہیں آسمیں دین نہیں د صحیب الایمان الجسمیتی)

اس بارسے میں کانی تکھاجا جکا ہے کہ عام سلمانوں سے لیکر علامی اکشریت اکل حلال کی کھاد درخت اسلام کو دسینے تامر ہیں۔ اس جہی کا بات نہیں بلکہ نظام کے دورس تک علمان کی اکثریت مناسب وظایف پوسیہ پاکر بلامحنت زندگی بسرکرتے رہیے بھرستم بالارے تم بیہ رہا کہ معنی علاد وواعظ زمیندار دمقطعہ دارتھے۔

کو بیقین محکم کی کھا د ہی نہ ملے تو اس درخت سے ہو شراب توجید نسکلے گا دہ پانی کی طرح بے اشر ہوگی ۔ سجیب کر علامہ اتبال ذیابہ تر ہیں ۔

جیب کہ علامہ اتبال ذواتے ہیں ۔ یقین سٹن خلیل ہ تشن نشینی ﴿ یقین اللّٰہ سستی مُود کُرسی ! سن اے تبذیب حاضرکے گزنتار ﴿ عُلامی سے بستّر سبے بے یقینی!

توعرب بویا عجم بُرٌ ترا لدالدالد كر لفت غریب حب تک تراه ل نه نے گای!

میں سال میں ایک بار کچیہ مسلمان ہونے کی ایکٹنگ کرلی ادر ماہ ویقعدہ میں کبروں کی قربانی دیکراسسلام کا مظاہرہ کرلیا ادرسبس سے سبس کاعمل سے تہیں بلکہ دکھا دے کا تعلق ہوتہ ہے، عمل کے تعلق

سے زمان بڑگا ہے ۔۔۔ اَحَدِیثُ الْاَحْمَالِ اِی اللّٰہِ ما دَاهُ وَإِنْ تَسُلُّ م ترجمہ: اللہ كنزديك فجوب ترين على ده سع بو به بنتہ كيا جائے اگر جم دہ خليل ہو د بنارى)
معضرت الرم ريره رضى الله عنه سے روايت ہے زوايا سركار نا مدار صعفر صلى الله عليه دسلم نے
الله باك تمہارى صور قرل اور مالول كونہيں ديومّا بلكہ دہ تمہارے دلول اور اعمال كو د يكيّا ہے د بنا رى)
خاہر دارى كے اعمال كى كھا دسميے درخت اسلام كيسے سرسز د خاداب دہ سكے كا علام قبال ذرقين خلام ميں سي سي من قدرت ہى اسلوب فطرت بي بوج ہے راہ على بين كامزى فجر بنظرت بي اسلوب فطرت بي بوج ہے راہ على بين كامزى فجر بنظرت بي سور في الكر واحت ميں كامزى وحمام سيكر د

اسى كئے علامہ اقبال ہو آباسے تعابل كركے زماتے ہيں۔

خدد من شيوه تمهارا ده غيور د نورد دار و تم انوب سعه گريزان در اخرت بازمار علامه الطاف حسين مآلي كيتے ميں۔ بر تعرق الرامك أياتها مطاني ر اس دین میں خود تفرقداب اکے لمراہے مبس دین نے تھے غیر*وں کے*دل آکے ال راسس دين في خود بعالى سے اب بجائی خواہ بو دین که مدرد بنی نوع بست رتها اب بنگ دحدل جارطرف اسین براہے مداقت شجانت عدات كا كهادول نے اسلام كے درفت كواس تعدر تادركياتما (2) **صداقت**(۸) شجاعت (۹) عداله كراس كى خىن دنيا برسايەنگى بوگى تىن اب ان كھادول سے عام سلانول نے توكيا على اسف درخت اسلام كوموم كرديا - علامه اتبال كباكى ياد دلاكر فرطست بي -اب تلک یا دسیے دموں کو کایت الناکی 💡 نقش حیومنی مستی یہ مداقت الناک دم تقریر تعیملم کی صداقت بے پاک ، عدل اسکاتھا اوٹ مراعات سے پاک مني فطرت ملم تعامياسي نم أك و تعاشباءت من دوايك منى ذق الا ماك اس کھا دسسے بھی مسلمان نے ددخت اسلام (۱۰) مجمورسه ذات البي اورقوت بازوير كوم كردياب - خون البي ك كرياب حکومت کا خونسیے موت کا خوف بھروسہالٹہ ک دات پرہے ناکسینے قرت بانوپر ۔ ہرمسلمان رک المل کہ لخے نشترتعا ﴿ ﴿ ﴿ اَسْ كَا أَيُدْمِسَى مِنْ عَلَى جوہرتعا بو بجر دسدتھا اسے قرت بازو برتھا ﴾ ہے تہیں موت کا دراسکو خدا کا ورتھا نقرد فناكى كعادول نه اسلام كے درخت كوده طاقت بخشى تھى كه درال فقر (۱۲) فقر (۱۲) غنا دربايوں كى طنيانياں بواؤں كے طرفان بھي اس درخت كوجنبش ندے سکتے تھے محضرت مآتی فرملتے ہیں۔ جس دین کا تھا نقر بھی اکسیرخنانجی ہُ اس دین میں اب نقرہے باتی نغاہے س علامه اتبال كيت بي -

ملامه البال سيخ إلى -كسے جركه بزارول مق مركفاہ ، ده نقرحس ميں ہے بيرده دوح قرآن بكد ادر سيز ہے ثايد ترى سلانى ، ترى تكاهيں ہے ايك نقر ديب إن يه نقر مردسلان نے كورياجب سے ، دي نه دولت سلاني شسلاني

محيدرى فقريه نه دولت عمّا نيه ، تم كواسلان سه كيا تبت روم انه م رسلام کے درخت کو خودکاک کھا تھ یک کخت تحودم کردیا کیا ہے بہ شرکین کوری کا کا ہے بہ مشرکین کوری کا کا ہے بہ مشرکین کے ساتھ زمانہ سازی ہوری ہے ۔مشرکین اور کھا دے مرف بردران خواتی موری ہے مشکرین کے ساتھ افطار اور نماز اداکیمار سی مشکرین حب درگا ہوں پر بغرض زیاست اتنے ہیں تران کی روحانی جیٹیت مال کردستار بندی کرکے کا روبار لات دمنات کو بھرسسے زیزہ کیا جارہا ہے اور علماء تمات بین بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان سلاطین کے دورکے بھی اکثر علمامنے غیر شرعی انداز سے سا بات وقت کی ماں میں باب مائی اورا پی خودی اورا یمال کا سود آکیا بھ آ سے بھی کیا جا دہا ہے ۔ خودی کے سودا کے نجد مسلان کے پاس باتی بقول مضرت اقبال رہ می کیا جاتاہے۔

سیات کاسے ؟ خیال دنظر کی مجذوبی ﴿ خودی کی موت ہے اندیشہ إ مے گوناگوں د بود کیا ہے نقط بو ہر خودی کی نمد 👌 کرا پنی نکر کہ بحر برہے بے مزوترا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور ﴿ تری نودی کے نگہباں ہیں وکھے کہ ہیں سویم ترانودی غیرکی! مع دالله ای در باره زنده نه که کاروبارلات دمنات ملان آج یشلے اور بزرس کے بت واو تار بناکر دوخت کررہے ہیں اور علائم تا ان کھ رہے ہیں کاروبار لات و **مغا**ت شروع ہی تر ہو چیکا ہے ۔ ہندوستان ہی کا نہیں پوری و نیا پرمسلمان خودی سے عاری ہے اور درخوت اسلام خودی کی کھا دستے کیسر فحروم ہے ۔ یحکیم الامت نے کس قدر صح نعشہ کھینچا ہے نودی کی موت سے روح عربے بے تب اب ، برن غراق و عجم کا ہے بے عروق وعظام خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالول بے کی تف م ہواہیے حلال اور آ شبا مرحل ا سودی ک موت سے بیر سرام مواجور ﴿ كر بیری كھائے سلمان كا جا مُداسوام !

د زوت بسلام كوكردار ادر مها د في سبيل الشعبيرا رسی کردار (۱۵) جیما وفی تبیل الله کردار (۱۵) کردار (۱۵

بشمول تبليغ كياب - مارك علاد الخيرة توسلان كوبقرل

حضرت اتبال مرف گفتاری گری سعے نوازنا ادراہیں کردار سے محروم کرکے ملسفہ میں الجمعانا ہے ایسا فلنغر سوخون حكريس بقول محضرت اقبال محوم برا

قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متاع کردار کو بحث میں اللہ سے جب ملسفہ زات رصفا یا مرزہ ہے یا نزع کی حالت ایں گفتار کی ہونلے میکھا نہ گیسا نول جگرسے

اس سیم زیاده صاف علامه اتبال بانگ درا میں فراتے ہیں۔ واعظ ترم کی وہ مجنت خیالی نررمی ، برق طبعی ندر میں شعلیمقالی نه رمی ده هم کورسیم اذال روح بلالی نهرمی ، نو نولسنفرده کیا تلقین عزالی نه رمی

ا پنے مریدوں اور معتقدین کو گفتار نے جال میں علماد کے بجٹ نے کا دازھرف مریدوں سے مالی فائدہ حاصل کو نا اور اپنی خدمت لیٹ تاکہ دہ ان سے دوبیہ فرامم کرکے انہیں محل نشیس اور موٹر نشیس کے سکیں ۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال ۔

مقصد ہے ان اللہ کے بندول کا گرایک ہے۔ ہرا یک ہے گوشرح معانی میں یکانر! بہتر ہے کہشے دل کو کھا دیں رم اہر ہے۔ باتی نر رہے سٹے کی شیری کا فساند! رسی موں در نہ میں ان رکھن تا کے مطابعہ بھور میک

اس كه نئ علماد نه مسلمانول كو گفتار كي جال بين بجنساكر كردادا در بها دست مورم دكھاہيے اورسٹيروں كو مرنوں كى طرح جو كرمياں بھرنا سكھا رہے ہيں ۔

بیماد کی تین آسیس ضرور ہیں ۔ زبان شے بیماد ۲۷) تلم سے بیماد ۲۳) تلوار سے بیماد۔ زبان سے بیمی بیمال تک بیمباد کا تعلق سے ہارے علماء نرم گدوں پر بیٹھکر توٹروں ہیں بھرکر ہوائی بیم زوں میں اگر کفتار کے واعظ دغازی ہیں ۔ رسول الٹرصل الشعلیہ دسلم کا طرح کا نمول پر سے جلکر

تبلیخ کواینا فرض مجمع بی نرجان کی بازی لگا فاترین مصلمت - رسول النه صلی النه علیه وسلم نے اپنی ز ندگی میں تین شیم شر بوم بردار استعال فرمائے دا) زبان خیسری و کلام تطیف کی شیر (۲) اپنے کردالاعلی

ر مهری یا می این میربرد کرار داشت کا فرا مسلان به رسی که درسی فرای از در این می این می این می می می می می می م کی شیمیشیر جس سیم تما تر مورک خت سیمنت کا فرا مسلان به رسینهٔ در ۱۳) فرلادی شیم می گفتار واعظ سیم تواجمل بعر من مدانعت یا بغرض ایربیشن - بهارا بینجمه و نبی بیک وقت باعمل شیم می گفتار واعظ سیم تواجمل

صاحب کردار بادی تجی اور بھر توت د شوکت کا پیغمبر بھی ۔ دہ نبوت جسیں قرت د شوکت کا بیام و نان نہ ہو علامہ اقبالی ایسی نبوت کوایک سوکھی گھاس یا بھنگ سے تعبیر کرتے ہیں'۔ فر لمتے ہیں۔

ده بنوت ہے مسلمال کیلئے برگر جشیش ، زر سجس بلوت میں نہیں قوت و ترکت کیایا کم ہمارے بینچم سرحلی اللہ علیہ رسلم نے قوت و شوکت کی را ہ بھی دکھائی کیکن آج ہم بر تعینول اقساً کم

ہمارے بینبری منہ میں مسلم والے مالی میں اسلام کوان کے مہاری میں کہوکہ درخت اسلام کوان کے مہاری کہوکہ درخت اسلام کوان کے مہاری کو کہ درخت اسلام کوان کھا دول سے محروم کر دیا۔

وں سے سرم اردیا۔ اجتہادی کھا دکی درختِ اسلام کوہردوریس ضرورت لاحق ہوتی ہے ۱۲) اجتہاد اجتہادی کے درخت کو صرف علماء ہی دے سکتے ہیں۔ اجتہاد کے لغی معنی میں ۔ جدوجہد کراہ طوعو بلذا اور نقر میں کہتے ہیں اجتہادیعی " قرآن اور حدیث اور ا اجماع برتیاس کرکے سائل کا دخذ کرنا ہے

اجتها د کسلے نفس ا مادہ سے پرہنرا بنا دیا منوانے کی خواہش سے گریزادہ سائی کردارہ سائی کردارہ سائی کردارہ کا مجسسے ہونا صرددی ہے قرآن کے پڑمہ لینے سے کوئی اجتہا دی دولت سے ہرہ ورنہیں ہوما بلکہ اس کے لئے علامہ اقبال ایک رازسے واقف کرداتے ہیں کہ اجتہاد کرنے دالا کا قرال کے تعلق سے بین الی ہوکہ

ی داذکسی کو بنہیں معلوم کرموئی ہوت تا دری نظراً تلہ ہے تقیقت میں ہے تران قرآن میں ہونحوط زن اسے مردسماں ہوتا الشدر سے تجھے کوعطا جدت کر دا ر پھرسنت کی ہیردی کا میہ حال ہوکہ دسول الشدم می الشاعلیہ دسلم کی سنت ہیں بھی ایسا نموطہ زن ہوجائے کے کسس نگوید بعدازیں تردیگری میں دیگرم اعذہ کہ اُر سہ ذکہ سک تر دورہ اسران میں دوسے سا اور ا

یعنی کوئی یہ نہ کہ سکے تو دوسراسہے اور میں دوسسسرا ہوں۔ اور علماء کی نقر کی منزل کا بہ حال ہو۔ بقول محضرت دقبال \_ کسے خرکہ بزادوں مقب مرکھتاہے ' یک رہ نقاعیس میں سے بے بردہ دوح ترافی

کے خبر کہ ہزاروں مق مرکھناہے ہو دہ نقر عبس میں ہے بردہ دو ح ترانی علامہ کو اجتماد کی حد تک سیم غم سے کہ ج ہو یہ رہاہے کہ ۔

عامل در بهاری حدیث یه مهد در ای در بربههد -قرآن کو باز نجید اطفال بناکر ز جامع ترخوداک تازه شریعیت کرا ایاد

ا یحکام ترسیحت بین مگرا بنے مفسر ؛ تادیل سعے قرآل کو بناسکتے ہیں یا زند اجتہاد کرنے ادر فتووے دینے والے علمار بھی زندہ علمار ہوں اور فتوی سننے اور عل کرنے

والى قوم بحى ذنره قوم بوتر سوب نظراً فى سبى اسلام كى شنان علامد ابجال اسسلىدىي تاريخك ايك واتعد كويون نظر كرت مي \_

## محاصرة أدرنه

پورپ پی سی گفری می دبالمل بر مجردگی ، می شخر از مائی په مجور بردگیا گرد صلیب گرد قرحلق زن برقی ، لشکر معصار اور نه میس محصور مهرکیا مسلم میا بیون کے دخیرے ہوئے تام ، دوے امید آنکھ سے ستور ہوگیا اسلم میرعسکری ترکی کے حکم سے ، "ایکن جنگ" ششہر کا دستور ہوگیا اسلم میرعسکری ترکی کے حکم سے ، "ایکن جنگ" ششہر کا دستور ہوگیا محولتجل الان مدنعي

ہرسٹے ہوئی دنیرہ سے کرمی نتقل ﴿ سَا ہِن گدا ہے دان عصفور ہوگیا ليكن نقيه شهري حس ومهني بالمسيح كرماك مثل صاعقه طور مؤكيا " زمی کا مال سے کرم ہے ہے وام" ؟ نوی تمام شبر میں مشہور ہوگیا حبونی شریحی بهودونهاری کا مال فریج مسلم نورا كرحكم سے مجور ہوگئيا المستحاكات بن احتماد رعلامه اقبال كاشعار منفرد، ها برطاحظه زائي -کریج تسوومائز ادر ناجائیز برنتولےصا در مورہے ہیں کرقرم بھی بھارسے علما دبھی بھار۔ سرمعا ملر مي تقريباً سب اكل ملال سعة تغريباً برميلان مين جيدا كربيان كيا كيا محودم بيي تومود نوامايُز مسعب ہی ملنتے ہیں نگرسوال بنک انٹرمسٹ کا ہے اس پڑھے کے باب میں کچہ عرض کیا جائے گا۔اب دا رهمی اورعلاد کے بارے میں عرض کیا ما آہے۔



بری باریک ہیں واعظی جالیں لرزمب تاہیے آواز ازاں سے

واطعی ادر ہارے واعظ مرات العان سے سان کے مرمبلوکونلم

را کہ عرصہ قبل بین اجا گر کیا ہے ۔

ر مرایک بات میں سفدین ہے رکینوں سے برتر ہمارا حیلن سے

و گرنہ ہماری رگوں میں امہو میں 💡 ہمارے ارادوں میں اوجبتجو میں د لوں میں زبانوں میں اور کفتگرمیں کو طبیعت میں نطرت ہی عادت میں فوٹیں نبيس مع كوئى ذره نجابت كا ياتى اگر میوکسی میں تر ہے انعن تی

مخترجيل الدين صديتى 20 تنزل نے کی سے مری گت ہاری ہوت دور پہی سے نکبت ہاری

کئ گذری دنی سےعزت عاری کو نہیں کھ آ بھرنے کی صورت بماری *بہاں قوم کے کردا رکا بیبرحال ہے دیاں ہا*رے علمام اپنا رعب ہمانے نوجوا زں اورعام مسلمانوں کو جو داڑھی منٹرواتے ہیں بڑے سے سخت دل آزار طریقے سے حفاہوتے ہیں۔ قصیرناتے بى كرايك خص ايك مصنف ك كاب برهك ادرت تربوركس سع طفي كا ديها كدده دارمى مندان يسمصرون سے -استخف نے پوتھا آپ داڑھی منداتے ہیں -اسمصنف نے بواب دیا داروی مى تومنطامًا بوكسى كاول ادرجيب نهين كالمنّا بول كس فخص في مواب دياتم مسرو ايف كاول بر بلکہ رسول الندصلی الشرعلیہ وسلم کے دل برجہا کر رسول مقبول صلی الترعلیہ وسلم کا دل تھیل رہے ہو ۔ تجرب داعظ وعالم منبرير بيميككر تحيته بي كه بيوغخص دارهي مندا ماسيع روشخص رسول كريم صلى الشر علىيدوسلمك ول كواستر مسي حجيلتاب توجم في ديكها كديب الفاظ سنت بى دارهى مندان والول کے سیرے متغیر ہوگئے وہ نورا کس میں وغط دعالم کے اعمال کا محاسبہ کرنے لگے۔ خرر بات دراصل يبرشبي كهسلمان جاسبے داڑھی رحکھے یانر رکھے کمین کارسہی نیکن دسول مقبول صلی التّعلیم کم كى محبت دل مي ركوتاسيده يه الفاظ سن بسندنهين كرتاكدرسول باك صلى التعليدسلم كے دِل كے تعلق سے جوداعظ نے كہا۔ مزيد داعظ دعالم صاحب فرماتے ہيں كرىب قرمي مسلان داڑھی دالے کودنی کردیا جاتاہے۔ رسول مقبول صلی الشعلیہ دسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے آپ نے

کفن منه سے ہاکر سپراملا خطہ فر ماتے ہیں ادر سپرے پرداڑ ملی دیک کر فرماتے ہیں كفن سعمنه ميرا كلول كرديكي تويل برل : بهار مي حياسن والول كاهورت اليي مرقع

اس تسر کے استعار بڑھکرایک طرف نوجوانوں اور کم علم مسلمانوں کو گھراہ کر ناہو ترومری جانب منسب كى برفعدمتى كرناسيد - ادرتوبين رسول كاباعث بنا - علاسراتبال بوعاشق رسول بلا خسب تصفر آن برصفة ترانسور سع قران بعيك جاما ادراسي دحوب مين سوكهان ركها جاماً ہو داڑھی نہیں رکھتے تھے اسل کا نلسفہ بقر ک حضرت ا تبالَ فعل لے مورے المطرح تعاکد

سے واسفہ میرے آب وکل میں ، کو پوسٹیدہ سم ریشہ اے دل میں

عضرت اثبال كوعلمان ودعليال حمد كيف يرجور بي ـ ان كي تعليم اورا شوار سع ايان ماك حامًا بين كا بب ده ونن ك كرك ترسول الترصل الته عليه وسلم في نهاي كها بوكاكم -

ہا رسے مباہمنے والول کی صررت الیسی موتی ہے

محضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے فروایا مسلمان عباد تول سے منہیں معاملات سے بہنیا ناجا آ سے اور خور آقائے نا مدار ها حب وسی صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا الله تعالی تمہارے مالول اور صور تول کونہیں دیکھتا بلکہ دہ تمہارے ائمال ادردلول کودیکھتا ہے۔

ہارے سامنے آج بھی متعددالگ ہیں ہمنے عالم بوانی میں ایک صاحب کو ہو المازم سرکار تعے ہو داؤھی رکھتے سے وانی مخنوں کے قریب مک پہنتے کندھے پردومال سربہ ج یا عمامہ کا فی اہمدنی و جا تبداد رکھتے تھے مسلماؤں کو قرضہ دیتے۔ ان سے سود لیتے ہم سے دیا۔ اعرّاض بھی کی کہنے لگے \_\_\_ میاں تم نبچ ہو ۔ یہ داالحرب یہاں سود جائز ہے ۔ یہ صاحب السے مکھ یمی وکر تھے بہاں ان کے اٹرات بھی تھے کئی مسلا فدا کے گھرول کو عدم ادالی سود کی بناء پر تباہ دبرباد اوركى كوي ككرورا \_\_\_معمولى معمل ادنيا كووروش خميركن والي كيارسول التدصلى التدعليدسلم ك بار سيس بهر مجت بي كراب داوس دكيكر دنو زبالله) وهوكه كما ما منط ادراعال آب كى نظرس یکھیے رہی گے۔ ایسے غلط انداز کے مواعظ قوم کو تباہ کردیتے ہیں \_\_\_\_ سروے کیتھے - میکھے سيت وا را هي د كعكر الكهيل رسع بي - كتف نشراب نوازين محدد في خورى اوراور سيد مي خاني سشوق فراره به بی - کتنے مباحب داڑھی محضرات ہیں ہو ماہ دمضان میں ماہ صیام کاعلانیہ ہے مرتی ذہا ہر سے ہوٹلوں میں رونق افروز مہی اور راستہ میں بال کھاتے گزر رہے ہیں۔ ان صاحب وا ڈھی تھرا میس اور صے مھی ہیں جوان بھی ۔ روزہ نر کھنے کا گناہ توایک طرف ماہ صیام کی بے سرحتی کا گناہ آراس سعے راید انت اللہ ال کر بڑگا۔ ہمارے علماد امیر شرق کا کام سبے کر ایک سجام کو ساتھ لیکر بھری الد اب سب کی ہر ماہ حیام کی بے سریمی کرہے ہیں ان کی داؤھیاں مندادیں تاکہ وہ سلمان ترنظر نر آمیں ۔ س کتنے ہیں ہو داڑھیاں دکھکر ے تا دہ تسکار کھیلتے ہیں ان ہی مثیول کے ا ڈیس ان صاحب رلیش محصرات کے کا زماموں سے دنیا لرزماتی ہے کسی شاعر نے آج سے سوسال تیں

کہا تھا۔ یشنخ بی کر بیکے جب اپنے مریدل کوٹھار کی ادر اذال سن کے ہر سے جانے کو سجد تیار اہل سے دہیں سارے کا لک ہوٹیار اک بزرگ تے ہیں سے رہی تصری صورت

مرسول التدصلي التعليه وسلم في بهوف دهوكه ادر وعده خلافي كے بارے بين فر مايا بحس مين ا مانت كى تعصلت بنہيں اس ميں ا ياك نہيں اور جبيں عہدكى يا بلدى نہيں اسميں دين نہيں اور فر مايا ملان ر مزول وبمین ہوسکتاہے کمرکذاب یعنی تحقول نہیں ہوسکا ﴿ وسکھو شیعب الایان بہیتی رواہ مالک) ہرواڑھی والے نے تعربیاً بچوٹ وصوکہ اور وعدہ خلاتی کوشیوہ زندگی بنا لیاسیسے کیاان کی واڑ بھرں کو دیکھ کھر دسول النّہ دوشن خمیرصلی الڈعلیہ دسلم فرائیں گے کہ

#### ہمار سے میا ہنے والول کی مورت الیسی ہوتی ہے

#### معفرت علام حالی ان علمادی بابت یوں اظہار نیال نرویا ہے۔

علىمەلىطاف سين تاتى كى أە دزارى نام نېپ دىلماء كے بارسىي

برصعے جس سنفرت وہ تحریرکرنی میگرجس سینتی ہوں دہ تقریرکنی کمنگا دبنددل کی تحقیہ کرنی مسلمان بھائی کی تحقیر کرنی

یہ ہے عالمول کا ہمارے طریقیہ یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ

کوئی مسلم پر پھنے اون سے ج توگردن بہ بارگرال لے کیائے اگر مسلم پر پھنے اون سے ج توگردن بہ بارگرال لے کیائے کا اگر بدنھیں لائے تو تعلق خطاب المی دوز خ کا بائے

اگراعترام اوس کی نسکل زبال سے تر اس ناسلامت ہے دستوادوال سے

کھی دہ گئے کی رکس ہی بھلاتے کجھی جھاگ برجھاگ ہمی ہو لاتے کہھی خواک برجھاگ ہمی ہو لاتے کہھی خواک برجھاگ ہمی ہو لاتے کہھی خواک ہوں اسلامی المعات

تتون دمیشم بدددر این آبین کے مخونہ میں خلق رسولِ الیس کے

بہت دگ بن کر برا نواہ امت سفینوں سے منواکے اپنی فضیلت سدا گا زل درگا زن زبتر بزت برات براے بھرتے ہی کرنے تھیں دولت سیدن ملک

یہ تھہرے ہیں سلام کے رہمااب لقب ان کا سے دارت انبیاءاب

رمانه کی کروٹوں کے ساتھ اسلام کو بھی کرٹیں

ا در علماء بھی کرٹس مدلتے ہوئے

ایک زمانه تھا در کانہیں ہارے بین ہی کا دور تھاکہ انگریزی باس ستوال کے نے د الے کو کا فرقرار دسینے والے علماء موجوں تھے ۔ان کا استدلال اس مدین پر تھا کہ جس نے جس تو مسم کی مشابہت اختیا رکی قیامت میں اس کا تحشر اسی توم کے ساتھ ہوگا۔ تهسته آ ستہ علماء نے اسینے فتود من اور سخالات میں ترمیم کی اوراینی اولا دکوانگریزی لباس پنے کی اجازت دیدی مینی دماندی كروت كي ته كوت بدل كي بيم اليك دور تهاكه الكريزي كاماصل كاكفرترار دياكي بيب سرستین نلک کے درق اللغ اور زمانہ کی صدابقول حضرت اقبال سنی کہ

تعب بير فلك نے ورق ايام كالك في آئى يہوسدا يا دُركِ تعليم سے اعزاز

ترسرستيدا محد خال سنا على كدهد و منورستى قائم كرن اورسلما نول ك شعور كو بديار كرن كى كشش کیس توملماعرنےان کے خلاف کغرکے نتووے صاور فرما دیلئے ' انگریزی پڑھنا ' پڑھا ما کفر ترا ۔ دے دیا میمر ہارے علماء کے مزاج میں تدریج دق م آگیا. فتوے نرم ہوئے حتیٰ کرغائے ہوسکتے اب علماء کے نیے مشن اسکولوں میں زیرتعیلم بہی سم یا علما سنے زما نہ کے ساتھ کورٹ بدل کی ورىنه دە در رخفاكه بغول تحضرت اقبال

تومرى نظر مين كافر مين ترى نظر ميكافر ﴿ تُرادِينُ لَعْسَى سَشَارِي مِيرا دِينُ لِعُسَ كُرُارِي إِ تو بدل گیا تربیتر که بدل می شریعت ، و که موانق تدروان به دین شابادی ا ۲ - پھر بہنے یہ بھی دیکھاکررٹرلو گھر میں رکھنے گا نے سننے کے خلات اُوازیں اٹھیں کہ 'رٹر لو غارت گرا يان سے" بھرلاً و داسبيكريه نماز بر صفے كے خلاف فتودے كا آغاز اور مباحث تشرع ہومے حتی کہ لاکٹواسپیکر برنازٹر منے سے واز کا بدل جانا نماز کا قبول نہ ہونا اور برصن الے كالجفى مون في اعلان موا مرجع في دى كاخلاف علاء تقارير على فرمار سيع من ادركتب • کلی تکھی حیار ہی ہیں لیکن آ ج ہم یہ بھی د کیجھتے ہیں کرتمام علمار نما زلاوٹوں بیکر پر بٹرھ رہے ہیں۔ ریڈیو۔ ہرعالم کے مگرمی سے اور ٹی دی البتہ علماء کے سینے بہیں ان بی کے مگر میں ان کے بیٹوں بہوؤں کے بچروں میں رکھا مصروف برکا رہیے گویا علماء میں زمانہ کو بدلنے کی طاقت نہیں رہی بلکہ ذما نہ لا طاقت کے ہاتھوں علماء کروٹ بعد لنے پر مجور ہوسکئے کس قدر سیح زوایا مفرت اقبال نے۔ تریے دشت درس مجرکود مخل نظر نامیا ، کرسکھا کے خرد کورہ وسم کا رسازی! نه جدارہے زاگرت رہاب زندگی سے کو کہ بلاک کو کم ہے بی طریق کے زازی! سل ۔ ہمارے بھین ہی کا دور تھا کہ نظام سرکارنے وظالیف حامل کرنے والوں کے لیے نوٹو داخل کرنے احتكام صا دركيتے۔ نودميرے والدمحترم قبلہ اور ديگر كئى علما متحضرت عبدالله مثناہ صاحب قبلہ اور علامهمام الدين فاصل تصوير كينجول وادداحل كرف سه انكادكرك الشدك رزاق بوسف كا اعلان فرمائتے ہوئے وظایف سے دست برداری کا فیصلہ کرلیا ۔ آخر سکوست کوان علماں کے آگے مجھکٹا بٹرا اورا محام تصادیر داخل کرنے کے نسوخ ہوئے۔ آج ہرعالم کی تصاویر آئے دان اخبارات میس سن کتع بهور سی بین اور تلی وی بر تھی علماء تشریف لاکر وعظ فر مارسے ہیں ۔ سیج کرمانے مک کیلئے تعماد ہیرکا لزوم ہے ۔ وظایف حاصل کرنے عور آراں کو تک تصا دیر داخل کرسنے علما مسنع نہیں فر لمتے یکلہ خود داخل کررہے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ حدیث حس کے داوی محضرت امیرالمومنین سیدناعلی رضالت تعالیٰ عنۂ ہیں کہ فرایا ربول عربی منی وہدنی صلی الٹھلیہ دسلم نے کہ فرسٹنتے (رحمت) کے کسی ایسے تحصر میں داخل نہیں ہوتے جہال تصویر - کت ۔ یا جنبی ہو ‹الرداؤد) ۔ \_ غضب حدا کا کہ سلان کے اردو اخبارات اپنے اخبارات میں بہہ حدمیت بھی شائع کرتے ہیں ادر تمام تصادیر د کشمول فلم ا کیطرس کی تصادیر) بھی ٹا نع کرتے ہیں تاکہ ان کے اخبارات بھن محکمروں میں جائیں وہاں رحمت سکے نوستنے ندائیں ۔ کرنسی پرتصادیر ہیں جنکو جمیب میں رکھکرعلماد کک نماز بشیصتے ہیں۔ مطلب بہم ہما کردلگ زمانہ کوکروٹ نہ وسے سے ۔ زمانہ نے علمائ کوکروٹ دیدی ۔ حتیٰ کرمسلمان بتلے سازی بت گڑی وبت فروشی محابیشه انعتیا *رکر سیکے ہیں۔ علماً* ان دوکانات پر پنج کرانہیں منع نہیں کرتے جبکہ الشد یاک فرماتے ہیں۔

علماء ادرمث کن الہمیں گناہ کی بات ہو لنے اور حوام مال کھا نے سے کیواں نہیں دو کھتے تھے۔ (سورہ مائڈہ - بارہ ۲ )

مم ۔ سمل کا گرانا بچوں کی بیدائش کاروکن ازردے قرآن علمار نے قتل قرار دے کر اللہ کے رزاق

مونے کی پہردلیل دی تھی کہ بچہ مال کے پیٹ میں دہما ہے اور اسکا رزق بھورت دودھ مال کی پچھا تیوں میں آجا تیوں کی پھا تیوں کے الربکان کی پچھا تیوں میں آجا تسبے ۔ اب عالم اورصا حب رلیش حضرات کا ترسوال ہی کمیا ' علما سے کوروٹ نہ دے کوروٹ نہ دے سے بلک خاتمت کے ہاتھوں کروٹ نہ دے سے بلک زمانہ کی طاقت کے ہاتھوں کروٹ بدلی ۔

۵- سی علمار بنک انٹرسٹ کے جائز ادرنا جائز پرفتوے صادد کرنے میں مصروف ہیں۔ زمانہ ایک دن انہیں اس معاملہ میں بھی کروٹ بدلنے پر مجود کر دیگا۔ کس قدر سقیقت برجنی فرما یا سے خت انبائے عفق دستی کا بنا ذہ ہے تخیل الن کا رو ان کے اندیث ہماریل میں قرمل کے مزاد!

موت کی نقش گرمی ان کے صنم خانولیں و نزدگی سے مہنران برممنوں کا بیزاد!

بیشنم آدم سے بچھیلتے ہیں مقاماً بلند کو کرتے ہیں دوس کو نوابیدو، بدن کربیاد

ایک ہی سوال کے آیا ندمہب اسلام میں زمانہ کا مانچہ دینے کی صلاحیت نہیں ؟
میں نوم نے کو بدلنے کی سکت طلاقت نہیں؟
مسلمانوں میں نوم نے کو بدلنے کی سکت طاقت نہیں؟

مائل برزوال دورکومسلان مائل برترتی مجھکر اپنے دینوی آقادک کے پیچے بھاگ رہا اور اپنے اعلام سے بیم بھاگ رہا اور اپنے اعلام سے بہر تابت کو جا کے مساحت بہری کرنے کی صلاحت نہیں ۔ اگر دہ ایسا مجھکہ ہے تواسے درکنے والاکوئی نہیں ۔ مصرت عرض کی تلواراب توسے نہیں کہ مرتد کا سراڑادے اسکوبقول حضرت انبال سلام خودسا ختہ ایجا دکر لینا جا بہتے کہ

روح اسلام کی سے فرنو دی نارخوں کی زندگانی کے نادخودی فر وحضور! یمی ہرچیز کی تقریم کی اصل نود کو گرمیہ اس دوح کونطرت فرکھ کھے توا نفطانسلام سے اورپ کو اگر کد ہے قویم دوسسرا نام اس دین کاپ " فقر غیور "

مسلانوں میں رمیرزمانہ بننے کے بیر بازی اورت بان مندیدی نیل بازی ہی کچھ کم مسلانوں کے دوال میں مسلانوں کے بیر مسلانوں کی بلیں بازی مسلانوں کی بلیں بازی میں بندی کے کہ کم مسلانوں کی بلیں بازی کے باعث تباہی اور کی مسلانوں کے زمانے کا دہر بننے کے قابل نہ دکھا جبکہ علماً بھی آبس میں مسائل بر دوال کی انتہا بن گیس اور سیانوں کو زمانے کا دہر بننے کے قابل نہ دکھا جبکہ علماً بھی آبس میں مسائل بر

زوال کی انتہا بن گیں اور سلان کو زمانے کا دہر بنے کے قابل نہ رکھا جبکہ علماً ہی آپیں میں ساگر بر بھی خوال کی انتہا بن گیں اور سلان کو زمانے کا دہر بنے کے قابل نہ رکھا جبکہ علماً ہی آپیں میں ساگر برت کے تو زمانہ کی بہ حدیث بیش کرنے کے عزت جامل کونا جا بہتے ہیں کر محصرت الوامل من سے دوایت ہے کہ زمایا دمول اللہ علی اللہ علیہ دم نے بوت جو برکہ جو تر میں جسکر ان میں جھکر نے کی دجہ سے کراہ مول بات بانے کے لبدر کراہ ہوتی ہے دہ صرت دین میں جھکر نے کی دجہ سے کراہ مول ب

الله باک قرآن مجدی خراتے ہیں لکر تک خصو آ افت فی تشدیقی اوکٹ دھب ایک کھے جج دیارہ ۱۰ الانفال) ترجہ "آپس میں مجاکو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری بیدا ہوجل مرکی اور تمہاری ہوا اکھ مجائے گئے"

ہارے علما سے کہ بیس کے مکرا کرنے نوجوانل کے دما غول کو متا ترکر کے حالت انت ارکا ٹھا بنا دیا ہے - علما می ہس بحث و کرار معنے نگ آکر علام اقبال نے ایک انداز سے مجھانے کی کوشش کسے کراگر اللہ پاک کی رحمت ہوش میں آکر ایسے علماء کو ہو بحث و تکرار میں زندگی گزارتے ہیں جنت میں جانے کا حکم دیوی تودہ بعدا دب عرض کریئے ۔

بی بھی حاضرتھا وہاں صبط مخن کرنسکا ہوئی سے بہ بحض سے بہ بحض کا کو ملاحکم ہمیںت عرض کی میں نے اہلی میری تقصیر حاف ہو نوسٹ نہ کینگ کے اسے تورد شراب لاب کشت نہیں فردوس مقام مبدل مقال وا توال ہو بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی شرشت سے بدا موزی اقوام و ملل کا م اس کا ہو ا در جنست میں دسے دنہ کلیسانہ کمیشت

کئی مواقع آتے ہیں علما وین کے لیے کہ اجتہاد کے ذریعہ امست ہی نہیں بلکہ زمانہ کی تیا دت امامت ورمبسری کرتی بٹی ہے ۔ اجتہاد کرنے کی صلاحیتیں آج کس حد مک موجود ہیں اس بارسے ہیں کن کن طوگر لویں کی حزورت دمبری اور امامت کرنے لاحق ہوتی ہیں اور کون کون سے اسباتی ازبر کرنے بٹیسے ہیں ۔ امامت کا اخدا ترکیا ہونا چا ہیںے اور امامت درمبری کرنے والے کوکس معیار پرفائٹر دمینا چاہیئے اور دمہدی برحق کس مقام کا حامل ہو علامہ اقبالی ان مسب پردکشنی اس طرح ڈللتے ہیں ۔

ممانداورتوم کی امامت اور د مبری کرنے کیائے معیارقابلیت و گریاں اور تصابی میں میں میں است کا میں میں است کا بہت کا میں میں است کا جو سے کام دنیا کی المت کا جو سے کام دنیا کی المت کا

امامت کرنے کے اندازاورامامت کرنے کیائے قلو نظر کی بلندیاں قرنے پر چھی ہے امامت کی تقیقت جھے ، حق تھے میری طرح صاحب اسراد کرے ہے دہی ترسے زمانے کا امام برحق ، برتھے حاضر دموجود سے بہنراد کرے موت کے آینے میں تجھ کو دکھا کرنے دوست ؟ زندگی ترہے گئے ادریجی دشوارکے دے کے اسماس زمال ترالہوگرمادے ؟ فقر کی سان جڑھا کر تجھے تلوادکرے نتہ ملت بیضا سے اما مدت ان کی ؟ بومسلماں گوسلالمین کاپرستادکرے (علّا اَبْلّ)

### اجتها د\_\_\_ اج كا دورغلا مانه ذين

## اجتهاد كيليك مقام يزفائنر بوذاجابي

دیکھے تزدملنے کو اگر اپنی نظرسے ہو انلاک سور ہوں ترے فورسموسے! خورت پر کرے سب طیا ترے تشریسے ہو ظاہر تری تقت ریر ہوسیائے قمرسے! دریا مشلاطم ہوں تری موج گہرسے ہو سٹرمن دہ ہونطرت ترے اعجاز ہنرسے!

## ابتہا دے لئے بیداری قلب کی ضرور

دل بیدار فاردتی کول بیدار کراری کو مسی دم کرتی میں کمیا ہے دل کی بداری دل بیداری کول بیداری کول بیداری کول بیداری کول بیداری کول بیدار بیدار بیدار کرکے دل خوابین خرابی کا کا کا کا بیدار بیدار کرکے دل بیدار بیدار کرکے بین سے باتھ کا آبانی امری آبادی مثاب می میں بیدار مرزم کدول ادر صوفران اور قالین بر بسیرا کرنے سے ماصل نہیں بو آعل تو نائے برس میں بیدار میں کوئی برسونے سے موسے بین دین کے ناہین بقول محضرت آبال دل بیدار مصائب اٹھانے ادر جیکائی برسونے سے ماصل بر آبسے ہے۔

نہیں تیرانٹیس تصر سلطان کے گندیہ ، ترٹ ہیں ہے! بسیراکر بہاٹدں کا جہائلہ کے میں بیان کی جہائلہ کے میں بیان کی جہائلہ کے میں بیان کا بیر ہوتی ہے۔ میں اور اجتہادی صلاح تیں :۔

# یا ب و مهم بنگ انظر سط اور ہمارے علا

بنک ادر بنک کے سود کے بارہ میں علام اقبال نے مدوائے تا مردوا عربحوں تعلیم کے دوران اور پ کو دیکھا تربال ہر کی میں زمایا کہ

رعنائی تعیری دونق یم صنایی ، گربول سے کہیں بڑھ کریں بکول کے عال ا ظام رسی تجارت سے حقیقت بی جرائی ۔ کو سود ایک کا لاکول کیا مرک مفامی ا یہ علامہ اتبال کا اسوقت کے طالات کے کت مطالات کے بدا کے داتی نیال تھا بجکہ بنک قرمیائے نہ گئے تھے ہارے بجین ہی میں پتھر گئی پرواقع رگوناتھ بنک کا درالیہ نمل جانے برکمی لوگول کا سروایہ فحدب گیا تھا اب بنک تومیائے جاہی دیوالیہ نملے ادرسر ایر کے ڈوسینے کاسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر مندرجہ بالا اشعار علامہ اقبال کا فتوی نہیں کہلائے جاسکتے ہونکہ ضرب کیم میں علامہ اقبال اپنے بادے میں عالم اسلام پر نظر رکھنے کا دوئ کرتے ہیں نقبیہ ہونے کا نہیں بکرمیاف

یں نه عارن نه مجدّد نه محدّث نه نته بر بو مجعکر معلوم نہیں کا ہے بوت کا مقام بال مگر عالم اسلام بر رکھتا ہول نظر کو نامض سے جھ پر خمیر نلک نیلی نام محضرت اقبال مجب البنے آب کونقہد ہی نہیں سجعتے آز فتوی کیسے صادر فرماتے کا بال فلہ ادلا مبحالات ِ حاضرہ فرمائے ہیں ۔

آب بہاں حرف بیہ سوال سے کہ آیا بنک میں دتم رکھ نے برج زائدر تم ملتی ہے وہ سود سے یا منافع ہونکہ بیہ رتم بنک کا روبار میں شخول کرتی ہے بہصورت بہہ فتوی صادر کونا علائے کام کام ہے اب رہا سود کے تعلق سے اللّٰہ باک تران حکم میں ارشا در ملت ہیں ۔

(1) السّٰد سود کو گھٹا آ اور نیرات کو بڑھا آئے ہے اور جستے ناشکرے ہیں (بی ) کہنا ہیں

ملنق اللدان عدراض نبيس زياره ١٠ سوره البقره)

(۲) ا در سرونگ سود کھلتے ہیں د بروز نحشر) کھڑے ہیں ہوسکیں گے مگران کا کھٹرا ہونا الیسا کھڑا ہونا الیسا کھڑا ہونا الیسا کھڑا ہونا الیسا کھڑا ہونا ہو۔ دیارہ الرالیقوا

کھرا ہونا ہونا ہو ای و تین و تین کھا کو رہی اصل میں مل کر گنا بھی اس مالا استان موالا ہوا ہو اس مالا کا اللہ س و معلی مسلمانو اِ سود (سود مرکب) نه کھا کو (بھو اصل میں مل کر) دگنا بھی ہوتا ہوتا ہولا جائے ادراللہ سے

دور عجب نهين (روز حساب) تم فلاح ياء ( ياره ۱۷: سوره آل عمرای)

یس معلوم ہواکہ صرف ردبیرکسی بغرض ضرورت دربیشانی دیکر کس بر دقم لیجائے وہ مودیقے

(۲) سطرت الوم روایت ہے کہ در مول مقبول میں النہ علیہ وہ می اور الت مجھے معراج ہوئی ۔ میراگزدایک الیسے گردہ بر مواجن کے بیط طفر دل کی طرح ہیں اور ال میں سانب بھرتے موٹ کے باہر سے نظر آرہے ہیں ۔ ہیں نے جرکی سے اِجہا کہ یہ کون لوگ ہیں ۔ میں نے جرکی سے اِجہا کہ یہ کون لوگ ہیں ۔ میں یہ جبرکی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں میں دخور لوگ ہیں ۔ دمسنداحی

ومی دہیں۔ اگر قرض صند ریاجائے تواس کے بڑے یکیاں بتلائے گئے ہیں۔ مگریم کام صرف صاحب استطاعت اوگ کرسکتے ہیں۔ اور گزرادقات کرنے والے اسی دربیر کو تجادت ہیں انگا کی ا مراس سے ہو منافع سلے دہ جا ترسے بنانچہ قرآن صکیم میں اللّٰد باک فراستے ہیں :

دا) بيح كوالتُدفي حلال كيا اور سودكو حوام دياده ٣ سوره البقره)

(۲) در فینی فرادیجئے کرالتر ترب جاکام کی اجازت نہیں دنیا دیارہ مرالعوان ک

(۳) درے النّد کے رسول فرواریخ کہ میرے رب نے تو تھیک دینی بجااور محمی کام کا ہی)

سحکم زمایا ہے (پارہ د۸) الاعراف ) -

بس پتہ جلاکہ روسیہ دیکرمنافع میں اصل کے ستھ دائد رقم لینا سود ہے اور حوام ، برخلان میں متخول کے دوخت کرکے بعنی روسیہ کو تجالت میں متخول کے دوخت کرکے بعنی روسیہ کو تجالت میں متخول سے اصل اور منافع کا حاصل کرنا جائیز ہے اور حلال ۔ گریم جیز اپنے حدود میں رہ کر جائز رہتی ہے و حدمدود سے تکل کریا ، میٹیت بدل کر جائز ام جائیؤ میں اور ناجائیز جائیز میں تبدیل (ازود کے احکام الملی) میں میں جند شالیں بیش میں ۔

- (۱) تجارت حائیز گرجهان تا موحدسے تکل گیا ہی تجارت ناجائز آور باعث و بال \_ دیکھو فرا میں آقائے نا مدارصی الشعلیہ دسلم \_
- دفی معفرت عمر بن عبدالنُّرخ سے دوایت ہے کہ ارت وفرط یا دسول النَّدعلی الدُّعلید کے ہم نے ہو آ ہر احتکار کرسے بعنی غلرا ورد بجر عزدریات زندگی کا ذخیرہ دعام کی حزودت کے بادبود مہنگائی کیلئے محفیظ کرلے) دہ خطاکار دگھنگارسے (مجے سلم)
- (ب) عبیدالندب زماعہ رضی النہ تعالیٰ عنہ اپنے والدس خرت رفاعہ رضی النہ من سے سنگر بیان کرتے ہی کہ رسول النہ صلی النہ علیہ کوسل نے دوائے ہوائے ۔ تا ہو قیاست کے دن بدکار اٹھا نے جائیں گے سوائے الن خدا ترس اور خدا پر دست تا ہروں کے جنہوں نے اپنی سجارت میں تقوی نے کی اور سس سارک ارسچائی کو بر آ ہوگا۔ دیر ذی )

دیکھا کہ بنے دہی تجادت حلال تھی حدودسے مکل کر سوام اور باعث وبال بن گئ کم سینے اور د میکھتے ہیں ہمیت کے بدلنے اور حدبار کرجلنے سے حلال سرام اور حرام حلال کیسے ہوتا ہے۔ ج

(۲) - غلاطت ناباک ہیئت بدل کر مجب کھا دہن جاتی ہے تو با غوں اور کھیتوں میں دی جاتی اور بیہ درخت اور کھیل میں سرایت کر کے کھیل اور اناج کی سرمبزی اور شدانی کا باعث بنتی ہے اور میہ اناج اور کھیل سبزی جائز ہوجاتے ہیں ۔

(۳) قع ظاہر سبع کر خرف ناجا کر بلکہ باعث کا میت ہے گر جب تبید کی تھی پھولوں کارس بوستی اور کسکو شید بناکر سقے کرتہ سبع توازر دسٹے قرائن پہہ جائز ادر موجب مشفاع سے ۔

- (۷۷) ایک جانور الٹدیک نام پر ذرج کیا ہوا جائز اور بغیرالٹدیک نام سے کا ٹا جائے تو مردہ ہوجائے گا ادر نا حاکز \_
- (۵) دہی فعل بنبابت بھایک مردادر عورت بعد نکاح کرتے ہیں جائزادر داخل عبادت \_ اور دہمی فعل بھنابت ہجوبغیر نکاح کے کیاجائے ناجائزا ورزنابن کر موجب مسیا ہی اور تہنمی بنادینے کا باعد ہے \_ (۲) البلد ماک نے انسان کے مارے میں قرآن میکمرمیں ذرایا ہے۔ ہمنے تمرکو مانی کے ناماک قبطرہ
- ۲) الله پاک نے انسان کے بارے میں قرآن میکم میں فرایا ہے۔ ہمنے تم کربانی کے ناپاک قطرہ و انطقہ ہسے بیدای معودت کو برب حیض مسئے تو وہ حیض کا تون ناپاک اور لائن کرا ہمت اور خورت کا فران انسان کی معان کے قریب ہمیں جا بات کوئے ماز اور دون و کے قریب ہمیں جا سے کا ذاتو اور مبنی کہلاتے ہیں اور جب تک غسل کرکے بیک نہیں ہموجاتے وہ ناپاک ہموجاتے ہیں اور جب تک غسل کرکے باک نہیں ہموجاتے رہمت کے فرستنے ازدو شے حدیث سٹر لیف اس تکھ میں نہیں ہمتے ہے۔

کین مبہ سی نابک پانی سے نطفہ فراریا آ اور دیف کے ناپاک خوان سے بردرش باکر بصورت طفل عالم وجود میں آتا ہے تو بدخسل پاک ہی بہیں بلکہ اشرف المحلی قات اور الند کا تاریخ اربا آلمجی نبی بول کے روب میں اجاگر بوانمجی صدیقین شہرا ادرصالحین کے مقامات پرفائز ہوا۔ دیکھا آپ نے تخدار کا اللہ سے سے دوب میں اجاگر بوانمجی صدیقین شہرا ادرصالحین کے مقامات پرفائز ہوا۔ دیکھا آپ نے تخدار کا اللہ سے سے ا

طوربت المال فربیت المال جس کے لئے بخدہ یا مصص کے لئے علام اعلان ہروتت طوربت المال فراتے ہیں - میہ رتم کراز کم ماہانہ دو رویے ہوتی زیادہ کی حدثہیں - اس

سع قصف رقم ددسال یادیک مدت کے بعد قابل وابسی بھی سے ۔ اس ادارہ طور بست المال کی شظیم دیجھکر ادر كس دفتر مين مسان صاحبين كوبرسرروز كاروكيمكردل باغ باغ بوجاتاسي \_ بموجب اعلان بيت المال ر صبر حسنه کی اجوائی نادار کوکیوں کی شادی اور نا دار می اور نا دار می تحمیر و تکفین کے داکھن انجام دینا واقعی تا ال فخر ادر قوم کے لئے ایک نیک شکون ہے۔ اب تو ایک شاندار عارت بھی تھیر ہوئی ہے مگر ہم بانظر غائر جائزہ لیتے يىسى توجى ا داد نادار لوكيول كاشادى ميں بانچىورد بے (٥٠٠) ديے كى صورت ميں دىجا تی سے كوئی فا كده نظر نہيں كيا - بِوَنك يعير دُم ليكر كلى لاگ مگھر مانگتے كيھرتے ہيں۔ مم سنے ان سعے پوچھا بيت المال سے مدد ملتی سے لیتے کیوں نہیں ؟ سجواب ملا "مدد لی سبے بانچسوسے کیا ہوماسے " مسلمان ادار مور بھی ہسلامی س دگی کی طرف مائل ہونے تیار نہیں بلکہ اسراف کوشیوہ حیات بنائے جی رہے ہیں۔ کا مٹی آ بدیت المال بجاشے کی نادار المکیوں کی ٹ دی میں پانچسورو بے کی مدد دسینے کے صرف بیند الحکیوں کوٹ مک کی م کمل زمد داری لیکرایی می عارت میں مراسم خادی انجام دسے تو بیہ الداد دسینے سعے بہتر ہوگا ۔ نیر۔ ير توضى بات بوئى \_\_\_\_ اصل امريكى جاب بين ترجيه دلانى سع ده سع بيت المال ك قرض حسنه وينع كا دعوىٰ \_ توضيحصص كى كفالت يا اشياء كمغول ركھانے بدویا جاتا ہے ۔ اور تاا دائی قرضه ني صد دُوروں پے مصمی لینے بگرتے ہیں ۔ بعنی ہزار قرضہ کوئی نے توسیس رونیے رقم مصمص ماہانہ اداکیا کے اگردو مِرَارتوجاليس روب حصص كے ماہانہ اداكرے - أج سے دس سال قبل مم نے معتدصاحب بيت المال سے المن سامي استفسار كيا تفاكر إس دوروبيه في صحصص كو دوقيهد سودكيون ترجمها ما سرخ وجواب ملا س وفتر کے اخواجات کے لئے بہدلینا خردری ہے۔ آب اسکو صص کیوں بنیں مجعنے ۔ اس کسلمی فتوی دین على كاما م بع بواعلان بريت المال مين جده دينه كا ذرات بن ين رقم بنك في سود ادرميت المال أكس

حاصل کے قررتم حصص نقول محضرت اقبال۔ خرد کانام جنول رکھ دیا جنول کا خرد ' بحد جاہے آب کا من کر شعبہ سازکرے سجب هزدرت مند پریشان حلل محفرات بکفالت استیاء قرض لیتے ہیں اور ادائہیں کر باتے توان میں دوطرہ کے لوگ مہورت بہی (۱) لاہوایی سے قرضہ اوا کرنے والے (۲) بھورت بجوری قرضہ اوا نرکرسکنے والے قرض کندہ کو توٹسی مسیفے کے بعد توٹسی دولیے ترضہ مدت معینہ تک اوا تر ہونے کی صورت ہیں ان اشیاء کہا پہلے قرض کندہ کو توٹسی مسیفے کے بعد توٹسی اوا مربی ہیں کہ مسامان ہراریج کو دیا جائے گا تواہیا معلوم ہما اخبار استیاء کے ہراج و فیلام ہونے کے مثابی موسے ہیں کہ مسامان ہراریج کو دیا جائے گا تواہیا معلوم ہما سے اور آئو منیام ہوجاتا سے کرسامان نہیں بلکہ قرم کی عزت ایک ما وارہ نیلام کرنے تاریخ مقرر کرد ہا سے اور آئو منیام ہوجاتا ہے۔ ان کے لئے بسیال اور کا میں کریا ہے۔ ان کے لئے بسیال اور ہا میں کریا ہے۔ ان کے لئے بسیال یا ترم ایا کہ باک ما واری کی وجہدسے رقم اوا نہیں کریا ہے وادر بیہ کام بنگ یا تواہ باتہ اور بیہ کام بنگ یا مہاجن کرے قالی مذہدت ۔ بقول حضرت اقبال ۔

مر خر قر سالوس کے اندر سے مہاجن

مجسب دوروبیب محصف نی صد لینے کا بوقت نیلام اسٹیاء خیال آنکسیے ادر میستاللال کی سٹ اندار حبار بدعمارت کوہم دیکھتے ہیں ترحفرت اقبال کی یا دول کو گدگداتی سے کہ

رعائی تعیرین رونق میں صف میں ہو گرجوں سے کہیں بڑھ کے بیں بنکوں کے آلا ! فلا ہر میں تجارت سے حقیقت بی تواہم ﴿ سودایک کا لاکوں کیلئے مرکب مفاجات! رسول مقبول ملی التہ علیہ دسلم کے عہد مبارک میں بنک سٹم نہ تھااب ایکے تعلق سے اجتہادی صرورت

رون بون فاسد میرو موجود به در میرو میرو میرود این بند میم مرهاب این مسی ا بها دی مرود میداد رید میرود میداد رید میران کا مامل نده رخم میداد رید کا مامل نده رخم میداد رید کا مامل نده رخم میرود کا تعرب یا منافع کی ؟

جلئے ترم نے کیے کم را کہ مردد کھتب خیال کے نا ان سے بالاتر ہیں اور حن بیت کے آباع فتوے صادر زوار سے ہیں ۔ اب سوال یہ سے جیب اکٹفیصل سے عرض کیاگی ' ہماری ترم ہر میدان میں در اکل حلال سے محودم ہوکرہ گئے ہے تو بھر بحث عک شرسٹ برکوں ہوری ہے ۔ بقول کسی نے اون سے بوجھاتری گودل میں کیول نم ہے

ی مصاوت سے پر بیات و است میں است میں است کم ہے

یارے علماء کوتو میر میدان میں قوم کواکل ملال کھانے کی صرورت پر زور دیزاہے جیساکہ الدّیاک یا رہ ۲، سورہ مائدہ میں فرمارسے ہیں۔

سعلاد اورمت کے انہیں گاہ کی بات بولنے اور وام مال کھانے سیکیل نہیں دوکتے تھے ان حالات میں علاء پر فرض عین عائد ہو ماہے کہ بنک کے مہمان ملازمین ' آبکاری کے مہمان ملازمین ' آبکاری کے مہمان ملازمین ' عدالت کے مہمان ملازمین ایڈدکیٹ اور سلمان مج ہو سود کے فیصلہ صادر کر رہے ہیں مرک ملازمت کی ترغیب دیں اور رسول الڈصلی التہ علیہ دسم کی بیروی میں قدم افعا کیس - آمار بن یا آب ہے ، مرینہ تنہ لیف لانے بعد آفائے نامدار صلی الشہ علیہ دسم نے بنف نفیس تعیم مرزمین خراتی مرم بیا کہ سے برکے شائی سرے برصفہ سنی ایک سائبان والا بجو تروی بھی تعیم فرایا کو بندی میں شرکت فرائی مسجد کے شائی سرے برصفہ سنی ایک سائبان والا بجو تروی بھی تعیم فرایا کو بیا کہ مورضین ظلم کے نام سیری میں وزری کے دوری میں ان مادار بے دوری اردکی بہال دیتے ان کے کھانے کی صور دبیا ت کی میں جائے ہیں ہے۔ ان نادار بے دوری اردکی دبیال دیتے ان کے کھانے کی صور دبیا ت کی میں رسول انڈ علیہ کے اپنے دم نے اپنے ذمہ سے رکھی تھی ۔ حاجب ٹروت معطوات ان دکول کی دعو تیں رسول انڈ علیہ و کم اپنے دارے اپنے ذمہ سے رکھی تھی ۔ حاجب ٹروت معطوات ان دکول کی دعو تیں رسول انڈ علیہ و کھی اپنے علیہ کے اپنے درجو تربی تھی دوری کی دعو تیں دوری کو تھی دیں میں دوری کی دوری

کرتے بیط بھرنے کے تلابر میں محروف رہتے ۔ ایک مرتبہ مال غیمت میں بعد کنیزی اور غلام آئے۔
لخت جگر سول مقبول صلی النہ علیہ وسلم حضرت خاتون حمنت شنے نے ایک کینز بھودت ججوری ابنی کرددی
اور گرتی صحت کی بنامیر اپنے والد محرم سے طلب فوائی ۔ آپ نے فرمایا میں اعبی اہل صفہ کی حروریات
کی تکمیل نہیں کر بایا ۔ ان کی ضروریات تم سے اہم ہیں ۔ محضرت ابوذر غفاری فلا مخضرین قیس نفادی فلا محضرت البودری فلا محصرت البوریری فلا جیسے مجلیل القدر نا دار محابد احجاب صفہ میں شامل تھے۔

محضرت ابن قیس غفاری بیان کرتے ہیں کرایک دفعہ ارض دگرائی حضور پر فرد صلی اللہ علیہ دسلم ہوا۔ امحاب صفہ کو حداحب استطاعت عمایہ آج اپنے گھرلیجائیں ادران کی خیا ذت کریں۔ ہرص ب حیثیت عمائی شنے اپنی قوت کے مطابق ایک ایک کوساتھ لیاحتی کر با بغ افراد نرخ سخیے۔ ساتی کو نین صلی النہ علیہ کلم انہیں اپنے گھرلے آئے ادر صفرت عاکث منا سعے فرمایا "اے الوبکر کی بیٹی محمرا! جم کو کھلا دُبلاد " تعیان حکم میں ولیہ سعے ملتا جلتا کھا نا حضرت ام المومین عاکث ہفت نے بیٹی کیا اخر میں ایک بیال دود وصرایا کیا جا بھا اس کے بعد اس ان رحضرت عاکش نو رمایا اور سوگئے۔

میں ایک بیالہ دود صورت عاکشہ نو رمسان فراک کا مال بھی برتمام مسلمانوں کی جانبین قربان) کے باس نام النہ باتی تھا۔ نام اللہ دیا اور سوگئے۔

ہماد سے منہا است کی بیردی کی نقیمت فراتے ہیں دہ ہی بنف سنفیس اپنے اکھول سے قرم کے لئے ایک منان ہی تی بیردی کی نقیمت فرائی اپنی جا ٹیکا د دولت سب اس کام کے لئے حرف کرے بیل سنت رسول میں تبلیغ کے لئے نکا کریں ادرتا م اکل حال سے فحوم طبیقات ہو بنک ایکا ری عدالت میں طازم ہیں اور ایڈوکیٹ مسلمان حبش کو دہاں جمع فرائیس اور سرود حال کی لذت مجھا ئیس یا کم از کم اقصار کی بیردی میں نصف جا ٹیداد ان اکل حال سے فروم لوگوں کو دیکر انہیں نا جائر دزق کھانے سے علام اقبال کی فرائیس کی فرائیس کی فرائیس کے مائی ۔

 امريدايان كاضعيف ترين درجرسي دمسلم \_ معارف الحديث )

علاد ہونوت مالرسلین تم کے نا کُر ہوتے ہیں۔ ان کا توا کان کا ضعیف ترین درجہ نہیں المکہ قوی ترین درجہ ہو اللہ کو انے ملک توا کا کان کے کائی سے دلیں اور ہوام کا کی سے دلیں توسلان در سرا در سرا داستہ ہ باکر فا قول ہیں بتا ہوجائے تو بہد کیسے حمکن سے کہ خود کر بین کے ہور علاد کھا کی اب بامن فاخرہ استعمال فرائمی موٹرول ہیں بھریں۔ ہوئی جہا زدن میں اثریں۔ ہی بیٹیول کا فات کی کھا کی کہ ناتون ہونی جہا زدن میں اثریں۔ ہی بیٹیول کا فات کو کہ نور کو مزار اور بید سوری کردیں اور سلان بھائی فاقد کھی کرے جبکہ فرایل سول مقبول صلی اللہ علیہ کر میں سے کو گرمومن نہیں ہوگئا فی ایس سے کو گرمومن نہیں ہوگئا ہو تا کہ ہوئی سے کو گرمومن نہیں ہوگئا ہو تا کہ ہوئی کہ میں سے کو گرمومن نہیں ہوگئا ہو تا کہ کہ اپنے بھائی سے کہ اپنے بھائی سے کہ ایک میں سے کو گرمومن نہیں ہوگئا ہو تا ہے ہوا ہے لیے جا ہا ہے۔ د بخاری وسلم

پھر ایک اور فرمان ہے بھی کے رادی محضرت نعانی بی بیشیر رضی التہ عنہ ہیں کہ فرمایا تمام مسلان ایک اوی کے جب سے مانند میں اگراسکی اکی ورد موگی توسار اجسسم درد ہوگا اور اگر اس کا مر در دموگا ترس راحبسم درد موگا کھرایک اورفر ال ہے۔ بسس کے رادی محضرت الرم ریرہ رضی النہ منہ ہیں کہ

وس را سب مدوم و کا بھر ایک ا در فران ہے۔ سس در اوی مقرب ابوم بریرہ و سی العد ملہ ہیا ہم فر ما یا بادی در سن خیر صلی الند علید وسلم نے کہ ایک مسلمان دوم رے مسلمان کے لیے عادت کی ما نتر ہے کراس کا ایک محصہ دوسر محصہ کو قرت دیتا ہے بھر حضور نے ایک باتھ کی انتظیوں کو دوسرے باتھ کی

انگلیوں میں داخل فرمایا ۔ (نجاری)

رسول الشد على الشرعلية وسلم كے خلام علامه اقباق مندرجه بالا ا حادیث كا ترجمه اس طرح فرامتے ميں۔ قوم گويا جسم سے افراد ميں اعقاقوم ﴿ منزل صفت كے دا ہ بيا ميں وستو يا قوم ميں استحدد دكر كى عفد مودوق ہے انتخاص و كست مدر مجدد دسار سے جسم كى مجت كا تھا۔

مبتائے درد کرئی عضو ہورد تی ہے انکھ ہو کس قدر مجدد درارے ہم ہی ہوئی ہے انکھ
ہم نے اللہ باک کے ایکام دسول مقبول صلی اللہ علیہ دسلم کے فرامین اور صحابر (افساں) کا طرف کل بیشن کیا اورعوض کیا کہ ایک مکان صفعہ کے طرز ترقیم کریں (۲) افعار کی طرح نصف مبائیداد اکل طال بیت کیا اورعوض کیا کہ ایک مکان صفعہ کے طرز ترقیم کریں آنوی ایک صورت اور تحریر ابوالکا کا اُرائ نے بی محمولات اور تحریر ابوالکا کا اُرائ کی تحریر نے بی محمولات اور کی تحریر نے بی محمولات اور کی تحریر نے بی مولات ابوالکا م آزاد کی تحریر نے بی بی موق رہنا کی عرب وسیات میں منافع ہم نے میں منافع ہم بخرص رہنا تی علامیت کی کو رہ وسیات میں مورد کی محمولات اور کھا تھی ہم بخرص رہنا تی علامی کے کا کو کا کئی مورد کی محمولات کا کہ اور کا موانا اور گھا ترک کے ایک مطال کھانے وہوام کھانے والوں کو لگائیں دونہ عرب فرت فتوے اور قابلیت کا لوم منوانا اور گھتا رک لیے بی تول مولانا مفکر اسلام ابوالاعلیٰ مودودی عرب فرت فتوے اور قابلیت کا لوم منوانا اور علامہ اتبال کے اس شعر کے معداتی بن جائے گا کہ :۔۔

ا قبال بڑا ابدرتگ ہے من باقد میں موہ لیآ ہے گفتار کا یہ خازی قد بنا کردار کا غازی بن نہ سکا اب مولانا الوالکلام آزادکی تحریر درج کی گئے ہے الاعظہ ہو۔

زكوة كالجتماعي نظم

برادرائ عزیز! یقین ما ذکرتم میں سے بولوگ زلاۃ نکا لتے ہیں وہ اسلام احکام کے مطابق نہیں نکالتے ، وہ ان کوکوں کے برابر ہیں بو ذکواۃ نہیں نکالتے ۔ وہ ان کوکوں کے برابر ہیں بو ذکواۃ کی دقموں نکالتے ۔ تمہاری ذکواۃ کی دقموں کو اجتماعی طورسے خرج کرنے کا حکم دیا ہے ۔ ادر تم انفرادی ہا تفول سے خرچ کر دیا ہے کہ دیا ہے ۔ ادر تم انفرادی ہا تفول سے خرچ کر دیا ہے کہ در اوراق بتاتے ہیں کہ ذکراۃ کی مقمیں اجتماعی طورسے خرج ہوتی جا ہیں۔ انفرادی طور سے خرچ کرنے کی برعت مقل اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ذکراۃ کی مقل احتماعی طور سے خرج ہوتی جا ہیں۔ انفرادی طور سے خرچ کرنے کی برعت خلفائے دائے دائے دیا ترین کے بعد سے سٹر دع ہوتی ۔

بعض لوگ یہ عذرالاسکتے ہیں کہ مزددستان میں سلامی حکومت نہیں ہے مگر یہ عذر بھی بے لنگ سے کیونکہ تم نفنول و نغوا درغیراسلامی کاموں کے لیے تو انجنیں بناتے رہتے ہو، کیا ایک اسلامی کام کے لیے ایسی انجمنی نہیں بناکتے ؟

اکامٹ زکواۃ کے والر مجھانے کے لیے میں ابنا دل ہی رکر تمہادے سے سامنے رکھ دوں اور تم اس کی رگوں کو جردہ سکو۔ بیں بالکل بقین کے باتھ کہا ہوں کہ آر مسلمان اسلام کے اور اصوال کی بابندی نرک ہی اور صوف زکاۃ کے امول کر بابندرہیں سرب بھی ان کی حالت بہت جلدیدل سکتی ہے۔ اگر تم نے زکواۃ کی رتموں کو اجتماعی طورسے خرج کرنے کا قیصلہ کر لیا تو لقینا تم نے زکواۃ کی رتموں کو اجتماعی طورسے خرج کرنے کا قیصلہ کر لیا تو لقینا کہ کا تدر تمہاری حالدت کیا سے کیا ہوسکتی ہے۔

مولاتا الواسكلام أزادح

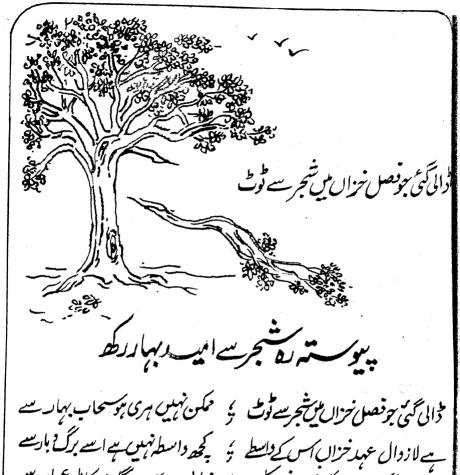

ب ترے کا البی کھی فصل نوال کا دور ؛ خالی سے جبیب کل زر کامل عیار سے بو جمه زن تھے خلوت اوراق مرطوبہ ؛ ترجصت موٹے ترے شجر سایہ دارسے ن خ بریده سے بی اندوز ہوکہ تو ؟ ناات ناہے قاعدہ روز گارسے م ملت کے ساتھ رابطہ استرار رکھ ببوسته راهنجرسے امید بہاریکھ

(علاماتبا*ل)* 

وموتجيل الدين عدة

### باب بازو سمم کیا صرف مسکه سود اور بیش لامی اسلام ہے ؟

اسلام ایک مکمل ذہرب ہے اور زندگی کے ہر شعبہ براسے احکام بھراحت موجود ہیں۔ جہاں دہ ایک طرف اللہ ادر اس کے رسول کے حقوق اداکرنے کا حکم دیتا ہے دہیں بلدگان خداکے حقوق کی ادائی محاممی حکم صا در کر ہاہے۔ صدق مقال اکل ملال کے ساتھ انداز حکم انی کے ا محکام بھی نا فذکر تا ہے جوائم سرزد میونے کی صورت ہیں مکل کا ذان تعزیرات مین پوری زنا متراب نوشی بہتان تراشی دغیرہ کے تعلق معے کمل احکام شریعیت موجود ہیں کسی طرح وارث اور کا ح والمل<sup>ق</sup> كاحكام جربرسن لاكهاستهي - اب بي بحث ده كئيسية برسن لا بي قائم د باقي ركين سسے رہ کئی ہے یا کبھی کبھی ایک اُدھ مسملہ بطور سنغلہ اٹھانے سے مٹلاً بنک انٹرسٹ سب کس يا نامياً كرّسسس بعند بدنعيب مسلمان كهلاف والع با دشايرل في لتول معفرت ا تبال تاریخ آم کا بیمبیام ارنی ہے ؟ صاحب نظران اِ نشر وت ہے خطاک کے تحت اسلان الحکام میں تبریلیاں کدیں ۔ جاہد دہ کا فراعظم اکبر کا ددراکبری ہوکہ دورا صفحامی ہو کہ دور فرنگی یا آج کا دورجمبرری بھاں بڑخص کوابنے مذہب کے احکام کے تحت بجلنے كى آزادى سعے كادستورمدون كي كيلمے - بردوري مسلانول كے لئے مكل الحكام شريعيت کے نفاذ کے کیے صداحق بلندکر اعلما دین کا فرض منصبی سے بحد نماتم اللبنیا سکے مبالنتین ہیں۔ ہما دسے علمار پر محکومت سے نہ حرف برسنل لاکی بحالی کے لیے مطالبہ کا فرض علین عاید مومّا ہے بلکه مُسلمان چودی زنا ادرسٹراب نوشی دغیرہ کے جرائم کا مرتکب ہوترا محکام شریعت لاگوکرسٹے کا مطالبہ کرنے جدد جہد کرنے کا ہی فرص تین علما دیرعا نہ ہوتا ہے ۔ علیار ا کپ دمول ٹیں وہ زمان کے ساتھ کودٹ ہیں بدل سکتے بکہ زملے کوا حکام اہی کے تحت کودٹ بدلنے پر مجمد کے نائب دمول ہوسنے کا ٹبوت دینا بھی ال کے فرائق منفہی میں داخل ہے ۔ یحکم الاست فر استے ہیں۔ نكل كرفا نقام ول سے اداكر كىم تبيرى ﴿ كَمْ نَقْرَ حَا نَقَا بِي مِعْ نَقَطَ اندوه ودلگرى

فطرت ازاد سے اغاض بھی کرلیتی ہے ؟ کبھی کرتی نہیں ملّت کے گناموں کومعات

ہمیں مکمل احکام مشربعیت مسلانوں پر ناندکرنے حکومت سے الواہے

صرف مسلم سودا در کیسنل لاین کانام کسلام نهیں

میں مکل ایکام متر بعیت کا نفاذ مسلان پر انڈ کو انے حکومت سے ڈورنے کی حرورت میں بلکہ باکل بے نوف ہوکر حرف نوف نعا دکھکر حکومت سے لڑنے کی حرورت ہے ایکے لئے اسمینی وقا فرنی جنگ ہوں بیاد پر کہم ہوریت ہیں دستور کے تحت اپنے ایکام مذہب پر پیلنے کی مرتفوں کو اجازت ہے" ہیں لونے کاحتی ہے۔ اس جنگ کے لیے جان کی بازی بھی لگانی بیشرے تو موت سے بے نوف ہورک آبا کی طرح سر بکف ہوجانے کی حرورت ہے جیسا کو عالم میں اور قبل فرن ہورک آبا کی طرح سر بکف ہوجانے کی حرورت ہے جیسا کو عالم و قبل فرن میں کو مسلمان موت سے اس قدر ڈورنے نے کا کھی اس کے قلب و ذمن میں نے رہا۔ ایک پہلے کا مسلمان تھا اور آبی ہم ہیں

ین در با - ایک پہلے کا مسلمان کا ادرائ ہم ہیں ہو بھردسہ تھا ادسے قت بازدیرتھا کو ہمہیں موت کا ڈرہے کو خلاکا ڈرتھا ہو اگر خودنگر دخودگر دخودگیر خودی کر یہ بھی مکن ہے کر قوموت سے بھی مرتب کے

مِمُوا اُرْجُودُ مِكْرُ وَجُودُ وَمُورِ وَهُودِ فِي رُحُودِي ﴿ يَهُمْ بِي الْمُنْ الْجُودُ وَمُوا الْمُتَوْرِ مصافحاً كم دياس في ملال تجهي ﴾ تير عنقس مين بنين اگري يوم النتور

کا خرہے توستمشر ہکرتا ہے بھولیہ کو مون ہے تب تین بھی لڑا ہے کہا ہی

جس میں نہ موالقلاب موت سے دہ زندگی ددر ممم کی حیات کے مشعکش انقلاب

المريس تيامت غد تيامت راببي ؟ ديدن برجيز دا شرط است اين

ترجمه و تو (ا حکام الهی کے تحت ) تیاست بن کر بیا ہر جا توخود تیاست یعنی انقلاب سند کر دیکھے گا۔ ہر مقعد کو حاصل کرنے کی یہی مشرط سے بینی تیاست نیز انداز سے انقلاب

د تبديليان الن كفرا مع جائے -

مت آن باک میں حکم باری تعالیٰ بور اسمے۔

رو وہ اللہ باک بی کا ذات سے جو اپنے بندے رفیق ملی اللہ علیہ کہ ملم) برصاف دافع ہوئے اللہ علیہ کہ میں ارتفاق میں ارتفاق میں ہے۔ الکہ میں ارتفاق میں اسے اسے رسان الحدیدرکرعا ہاؤی

فحربيل الدين عا

ا درائے دیکھے اللہ پاک کیا زائے ہیں۔

(١) وَخَا مُنُونِ ان كُنْ يُهُمُ مُّنُ مُنِين

اورمسلان دسیم ، بوتر مارای خوت دور رکمن د یاره ۲ - ال عمرون )

(٢) يَا يَعِمَا الذَّبِينَ [ مَنْنُوا يَحُوُ نُوا انصَارَ الله

ا ے مسلانی اللہ کے دین کے مردگار سے رہو۔ ریارہ ۲۸ العصیف

(٣) و هندا صراط ربّ ف مُسْتَدَقيماً

ادر دوے فی میں ددین اسلام) بی تمہارے رب کا دبتایا ہوا) سیدحصا راستہ سے دیارہ ۸ الانعام)

بہاں فرامین النّریاک آپ نے سن سلتے وہاں فریان آ قائے نا مدارصلی النّدعلیہ وسلم کھی مسن کیلئے۔ مجھی مسن کیلئے۔

محضرت عبداللہ بن عمرضی اللّٰدعنہ سے دوایت سیے کہ دمول اللّٰدعلیہ وسلم سے فروایا کہ تم میں سے کوئی سننے علی مومن نہیں ہوسکتا مبیب مک کسسے عمری ہوائے نفسی میری اللّٰہ ہو اُسٹی میری اللّٰہ ہو اُن سُر بیدیت کے تابع نہ ہوچا ہے ۔ د سٹرے اسنہ

ہمیں مکل احکام شریعت کا نفادسسانوں برنا فذکر دانے حکومت سے دونے کی صرور سبے ۔ ڈرنے کی نہیں ہیں بے سخوف ہوکر اپنی آئینی قان نی جنگ کرنی ہوگی حتیٰ کہ جالن کی یا زی لگانی کیوں نہ پڑسے۔

معرا الورس الورس المرائ المرائدة المرا

اوت ہیں۔ سراب اور زنا کے لیے ناؤن اسلام کسزا کا مطالبہ کیوں ہیں کرتے۔ گوا

السمالہ کرنا اور اور ان کے اور ان اسے لیے گائی کے اور اسٹر وا تھو تھو ۔

مطالبہ کرنا اور اور ان ہے۔ جندوستان ایک رحت یا نہ دور سے گزر درا ہے۔ صوف اسلامی قوانین می مندوستان کوعزت اور قاروے سے ہیں۔ ہم نہ بہت سے اخبارات کے سرانتے ان کو مان بیش کرتے ہیں اور پر چھتے ہیں یہ طرحک بہلائیے کہ کیا اسلامی کا دان ہوری اور شراب فرشی زنا کے سلے میں وہ خیا اور پر چھتے ہیں یہ طرحک بہلائیے کہ کیا اسلامی کا دان ہوری اور شراب فرشی زنا کے سلے میں وہ خیا نہ یا دنیا اور نبد وستان وہ سے گزر رہائے۔

علد: ۱۲ : سوار کور و ۱۹۸۶ مجمد بنواره د ۱۲۹۹ اخیار ربها دکن

بمئنی کے تحب نما نول میں تال ناطوی تین ہزار لڑکیاں گا بکول کے بیس سے انکار پر مہ لڑکیس کی مذر است

دراس : ۱۱ راکٹوبر ۱۹۹۹ ، ۱۹ نا نازد کے بجن ادکا کے دونور کا اور کا طب کے دونع داواد کا کی ایک سولم سالہ لئے کا کا کہ سے بھلے کے بعد زبرد تنی ایک تخص نے اغزاء کر لیا احد بمنی لیجا کہ ایک سولم سالہ لئے کا کہ برزی تنی کے بعد زبرد تنی ایک تحصہ نواز میں رکھا گیا اور بسم فروشتی کے بیے جور کیا گیا - ایک اور سولم سالہ لڑی کو جب دہ اپنے ایک رشتہ دار کہ دوا خانہ میں دیکھنے جارہی تھی ایک تیس سالہ عورت نے این مالی کھی کو سیاس سوار کردایا - نوگوں نے اعتراض کیا ترکہا کہ میسم میری بیٹی ہے محورت نے ایک شریم بال مجد کر ایس میں سوار کردایا - نوگوں نے اعتراض کیا ترکہا کہ میسم کے میری بیٹی کو بھی کی بھی کی بھی کے باکسی کی کو بھی کی بھی کہ بھی کی بھی کہ بھی کہ بھی کے باکسی کی بھی کے باکسی کی کو بھی کی بھی کو بھی کہ بھی کھی کہ بھی کہ بھی کو بھی کی بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کو بھی کھی کہ بھی کی کہ بھی کھی کے دورت نے کہ بھی کھی کھی کے دورت نے کہ بھی کے دورت نے کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کھی کہ بھی کھی کے دورت نے کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کھی کہ بھی کھی کھی کے دورت نے کہ بھی کھی کہ بھی کھی کورت نے کہ کھی کھی کھی کے دورت نے کہ بھی کھی کہ بھی کھی کھی کے دورت نے کہ کے دورت نے کہ بھی کھی کے دورت نے کہ کھی کھی کے دورت نے کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کھی کہ کہ کہ کہ کہ کے دورت نے کہ کہ کے دورت نے کہ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کہ کے دورت نے کہ کھی کہ کھی کھی کہ کہ کے دورت کے کہ کھی کھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دورت کے کہ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کہ کہ کہ کہ کے دورت کے کہ کھی کھی کھی کہ کہ کے دورت کے کہ کہ کے دورت کے کہ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دورت کے دورت کے کہ کھی کہ کھی کھی کہ کے دورت کی کھی کھی کہ کھی کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت

تحبہ خانہ میں فردخت کردیا۔
سلوی نے بتایاکہ ابتدا اس کے افواد کندہ نے اسکی ابرو دیزی کی اور اسکو مبئی میں تین مرار رویے کے خوص فردخت کردیا۔ ہزار رویے کے خوص فردخت کردیا۔ ہزار رویے کے خوص فردخت کردیا۔ ہواتین کی جھلائی کی تنظیم سا دھان "نے بتایا کہ تامل ہا ڈوطی اسکور کی افرار سے ذائد توکیاں بمبئی محموں کا افرار کرتے والی کئی فرای سرگرم ہیں۔ تامل ہا ڈوکی تقریباً تین ہزار سے ذائد توکیاں بمبئی کے تحبہ خافوں میں مجبوراً ذندگی گذار دی ہیں۔ جند توکیاں سس جبگل سے بام رسکلنے کا مکول سے ذریعہ بجوری سے چھٹیاں روانہ کرتی ہیں لیکن حب س کا پنتر عیل جاتا ہے توان کی شامت اجاتی ہے۔ ذریعہ بجوری سے چھٹیاں روانہ کرتی ہیں لیکن حب س کا پنتر عیل جاتا ہے توان کی شامت اجاتی ہے۔

بعض وقت الیری کوشش بر ان لؤکیوں کو زندہ مجال دیا جا آسسے یا مری طرح پیٹیا جا آسہے۔ سلوی نے تحصیر خانہ کی ڈرندگی کا حال بتا تبے ہوئے کے کا کم تحییر خانہ کی لؤکیوں کی نگوائی اکثر خواجہ مراکرتے ہیں۔ سلوی نے بتایا کم خود اسس نے اپنی کا نکوں سے دیکھا ہے کہ جیار لؤکیوں پر کیروسین سچھرک کر انہیں زندہ حالت میں بجلا دیا گیا۔ کی رنگوا ہوں نے کا ہوں کے پاس جلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان لوکسی کی داکھا در ہڈیوں کو عادت کے بسم پھی گڑھا کھود کر دنوں کو دیا گیا۔ " شاودھان" بملئی میں مام کرنے دالی ایک تشکیم سے جس نے مختلف دیا ستوں کی حرف بانچولو کموں کو رہائی دلوائی جسمیں سدی جھی شامل سے ۔ تشکیم سے جس نے مختلف دیا ستوں کی حرف بانچولو کموں کو رہائی دلوائی جسمیں سدی جھی شامل سے ۔ ہزار م افوکیاں ہورائے جو افوکسی کے عالم میں زندگی مجرزائے جو افوکسی سے گئا کہ کرکاری میں مثلا ہیں۔

اب کوئی بتلائے اسلام کا تانون زنا' دستیا نہ ہے یا بغرض اصلاح یا بنددستان ہیں۔ وحشیانہ داج سبے جسمیں معصوم توکیاں نونخوار بھیٹر بوں کا شیکا رہیں ۔

ا كيب ادرترات ملاحظه موكد بدختي كي انتهاب،

عبلد: الم- ٢٧ رومبر ١٩٩٥م وزجيار شنبه ستاره ١١٠ - رښائه دين

دہلی میں کمس الركيوں كى عصمت درى كے واقعات ميں اضا

مجرمان سرگرمیول کے باعث دارالحکومت بدرتان عفر میں سرفہرت

نٹی دہاں: ساار بحنوری ۔ ہندوس تمالئے بڑے شہروں میں دہلی ہس بات کے لئے بدنام دہا سیے کہ بہاں عورتیں محفوظ نہیں ہیں ۔ لیکن اب یہ بھی انکشاف ہما ہے کہ یہاں کمسن بچیول کے ساتھ انسا نیت سوزجرائم کے متعدد واقعات دونما ہوئے ہیں ۔

گذشتہ ماہ بچانگیر بوری بیں ایک 19 سالہ نوجوالی نے بلک یم پولیس میں ایک ایسی بچی سع سبکی عمر حرف 9 ہینے تھی بدنعلی کی ۔ فرلیس نے کس فوجوال کرگر فقار کر لیا۔ اکتوبر کے مہینے میں ذاکر سسین مارک میں واقع ملاز مین کے کوارٹرس میں ایک سفاکا نہ واقعہ اس دقت بیش کا اجب کرا ایک ۵۲ سالہ شخص نے ایک جا دسالہ لوکی سے اپنی جنسی بیاس بچوائی ۔ سب سے زیادہ انسا نہتے تو واقعہ مودارا کی بحدت دلمی میں بیش کہ یا وہ ایک ہا سالہ لوک کی عقمیت کا خود کس کے باپ کے باتھوں کینٹے کا شریناک دائعہ ہے ۔ میں داتعہ ارکے لیدم کا ہے۔ رکی کس واقعہ کی شرمندگی کردوانت ذکر کی اور اس نے خودگش کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بالیس کے لیے ہو تخریر کیے محمت پچھودی تھی اسین اس نے کھا تھا کہ اس کا باب ہو بالا سال کی ارٹر نے بلیں طادم ہے اس کی عمرت کورٹ تھی اسین اس نے باب نے اس کے باب رہ تہ دار مد کا ایک رہ تہ دار مد کا لایا ۔ اس لائل کیا ۔ اس لائل کیا ۔ اس لائل کے یہ انکشا ن بھی کیا ہے کہ اس سے تبل اس کی مال کا مد کالا کیا ۔ اس لائل کا ۔ اس کا مال کا مد کالا کیا ۔ اس کا دری کوشش کی تھی۔ اس کی مال کا مدین کر نے دری کوشش کی تھی۔ اس کی مال کا کے دریز ہو درکاری طازم تھا بعدی گر تارک لیکیا۔

یر سربیر بوسرہ من جاری سربی جدیں مرت رہ ہوائے ہیں دو اوالہ نوجرانوں نے دوسال مسجد موٹھ کے علاتے میں اکٹوبر المدائع کے دہستے میں دو اوالہ نوجرانوں نے اور کل ایک بچی کو اپنی جنسی ہوس کا انت نہ بایا ۔ یہ دونوں ہس بچی کے باپ کے کو یہ دار تھے اور سوس دقت ان دونوں نے ہس میں مرت کے دائم یابر کئی ہوئی تھی ہی دقت ان دونوں نے ہس دقت ان دونوں نے ہس دقت ان دونوں نے ہس

دوسالہ بچی کو حبنی شکار بنایا۔ بچی کو زخی حالت میں سپتال بنجایا کیا - پرایس نے ایک نووان

کوگرفاریا ، دوسرا فرار برکیا۔
اکٹر برا میں کیارہ ہینے کی لیک بچی کواغواد کونے
اکٹر برا موبور کی مہینے ہیں شالی مغربی دلی ہیں گیارہ ہینے کی لیک بچی کواغواد کونے
ادر اس کی عصمیت دری کرنے کا الزام میں ایک بچالیں سالر شخص کوگرفا رکزلیا گیا ۔ اس بجی
ادر اس کی عصمیت دری کرنے نے الزام میں ایک بچل کوسا تھ دام لیلا دیکھنے گئی تھی ۔ نصف
کی مال مقرب آب نے کے بعد اپنی گیارہ ماہ کی بچی کو گھر میں نہ بائی ۔ بردسیوں سے بتہ جلا کہ اس کے مقرب بنجی ادر جب اس نے دروازہ دھکا
جی کوایک بردسی نے گیا ہے جس بردہ اس بردسی اس کا بچی سے جنسی ہیا ہیں بجا درا تھا گھر دو بردسی اس کا بچی سے جنسی ہیا ہیں بجا درا تھا گھر دو بردسی اس کا بچی سے جنسی ہیا ہیں بجا درا تھا ۔ دریا تروروازہ کھل گیا ۔ اس نے دیکھا کہ دہ بردسی اس کا بچی سے جنسی ہیا ہیں بجا درا تھا۔

بچی در دن یک زندگی ادرموت سے الوکرزندہ نیکے گئے۔ اگست کے مینے میں مغربی دلمی کے ایک مکان میں کچھ نوجون داخل ہوئے ' مکان میں اگست کے مینے میں مغربی دلمی کے ایک مکان میں کچھ نوجون داخل ہوئے ' مکان میں

ر سے ہے۔ ور ایس کے اس کے اس کا کلا گونٹ کر اس کو ہاک کو اللہ صرف ایک در اللہ کا کا گونٹ کر اس کو ہاک کو اللہ ا مرف ایک دس سالدار کا موجود تھا ۔ ان توگوں نے اس کا گلا گونٹ رہنیں گئے جائے۔ ادر گھر کا سامان لوٹ ریگئے۔ یہ ڈاکو اہمی تک مفرد رہیں گونٹا رہنیں گئے جائے۔

اب اسلامی قوانین کوزنا اور پوری کے سلسلہ میں بخت بتلا ہے اب اسلامی قوانین کوزنا اور پوری کے سلسلہ میں بعد یہ رمار ہوائم کا

بتلانے والے کم عقل سوجیں اور جواب دیں کہ سلامی قانون سخت ہیں یا بیہ جوائم؟ سیا ہے۔ لامی قوانین سے سکون سٹ نتی ان حالات میں فراہم کریکتے ہیں یا نہیں۔؟ منددجہ بالا واقعات مم نے حبس اخیار سعے نوٹ کیے کسی اخیار مورخہ ۲۵ دسم 1<mark>909 ی</mark> مجلہ داہم ) مستشیارہ ، (۳۱۰) کا ایک ادر آرائشہ طاحظ ہو\_

#### " اقلیعتوں کوٹوش کرنگی بالیسی ترکب کردینے کا مطالبہ

### قومی محا د حکومت کو --- سندد ایدو کمیش کی دهمی

ہم نے دارالحومت دہلی اور بٹرستان میں بوشر مناک بوائم اخارات ہی سے لیکر درج کئے ہیں کیاان کا تسلسل قائم رہنے کیا ہے مندرجہ ذیل مطابع بی سے لیکر درج کئے ہیں کیاان کا تسلسل قائم رہنے کے لیے مندرجہ ذیل مطابع برا درائ وطن کررسیے ہیں ۔ صرف ہسلامی قانون ہی سے جو بندوستان کو ان مشرمناک جرائم سے پاک کرسکتا ہے

مسلمان اقلیت بنیں بلک تقیقت اگر اقلیت تواسعاق صحرانی انہیں ماصل مسلمان اقلیت بنیں بلک تقیقت اگر اقلیت کیا جارہا ہے۔ حکر ان اعلی ذات طبقہ مواکادی کا تین فیصد ہے اور ہوا زادی کے بعد سے اب تک مکومت کردہا ہے دی دراصل الکیدے کا طبقہ ہے ۔ آدیا جب ہزدستان الکیدے کا طبقہ ہے ہو دراصل آدیا جا آدروم سے تعلق دکھا ہے ۔ آدیا جب ہزدستان آکر سکومت کرنے لکے توبیاں کے اصلی باشندوں پر ہزاد ہاسال معلام کرکے انہیں بست اقرام بی تبدیل کردیا اب اپنے کو اکثریت بتلانے انہیں دعایتی RESER VATION و میکر اسپنے میں شامل کردہا ہے ۔ آریا ول نے جب بنددستان پر حکومت کی وہ آکلیت میں تھے۔ حب مبدالی نبردستان پر حکومت کی وہ آکلیت میں تھے۔ حب مبدالی نبردستان پر حکم ان کی دہ بھی اقلیت میں تھے۔ انگریزوں نے جب مبدالی بردستان پر حکم ان کی دہ بھی اقلیت میں بہی توازدو نے تادیخ میں حکومت کے زا ان می کاحق قراریا آ ہے ہو باکستہ ایک حقیقت ہے۔

دیکومبی میں شکست رسنت سیع شیخ بری میں میں کہا ماتبالی بری کا میں بریمن کی پختہ زناری کی دیکھ دیکھ

الرستمر المرواع كے اخبار بنہائے دكن ميں سيٹريم بيست نع شدہ بھارت عبدا بائی كے صدہ بھارت عبدا بائی كے صدہ بھارت عبدا بائی كے صدر سٹر ايل كے اڈوائی كامئر مميت ميكرورتى كوديا انٹرولوٹ نو بواہے كر ہنددستان بندو مدک ہے ۔ ملک ہے ادر شريعت محرى كامنے ترين مخالفت كہے ۔

ارون سوری نے اپنی کا بسیاست میں مذہب میں 17713 میں اون سوری نے اپنی کا بسیاست میں مذہب میں اسلام اور سلمانوں بر ہوکیچٹر انجاللہے ہس کا بیک ایک ایک نفظ میں اسلام اور سلمانوں بر ہوکیچٹر انجاللہے ہس کا بیک ایک نفظ

زمبرسہ سے ۔۔
روزنامہ اسٹیسین کی ۲۲ر بولائی اصفائے کا ات عت بین بلراج مطرک نے سازی روزنامہ اسٹیسین کی ۲۲ر بولائی اصفائے کا ات عت بین بلراج مطرک نے سازی کے جذبہ حدب الوطنی کوشنکوک بتلاتے ہوئے کی س کی ہے کہ نیددستانی سونکہ موجدہ مسلالان کی (۹۰) جائیں یا توخود کو خبد یالیں یا بھر سے توق سٹہ میت سے محروم ہوجائیں ہونکہ موجدہ مسلالان کی (۹۰) فیصد آبادی سے ہماؤے کہ سے تبل تقسیم ملک کی حال تھی۔

سد، برق سسه سے بن سے مسل کے استار مہائے دی میں وخوام دو بریٹ کے کارگزار صدد مرا روسم مرا موروس کے استار دہنا ہے دی میں وخوام کی خرکالی مسئر دی - ایچ ڈالما نے مسلمانوں کومٹورہ دیا ہے کرتصادم ترک کر کے ہندو عوام کی خرکالی مسئر دی - مسئر دی اور اپنی تین خبادت کا ہیں ہندوں کوالیس کودی - مامل کریں اور اپنی تین خبادت کا ہیں ہندوں کوالیس کودی ۔

بنددستان بمارلب

یہاں کے اصلی بان دول کرتباہ و تا دائی کردیا ہوا ہے کہ سے دانوں کی سطی بر زندگی گزار نے پر فجود ہیں ۔ سلان نے در مکر مت میں جنہیں ٹ نہ برٹ نہ بھلنے کا موقعہ دیا تو بقول محضرت اقبال بدلے سنے کی کے یہ برلی سیے ہوئی میں ہے۔ اور ہو ہے آبرد تھے ان کن تر دراری بحق کے بالی تملق بیٹے ور مکور الوں کالوں کو اور ہو ہے آبرد تھے ان کن تر دراری بحق کے بعض کو ہم نے آسٹ الطف تعلم سے کا بی اس محرکی ایک گرم گفتا دی دیکھ اس وقت ہارے علاء پر بڑی بھاری ذمر داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ایک طرف تو ای تو م محرکی ان کا کی سے اس موقت ہیں کہ ایک مطرف تو ای تو م محرکی کرائی کی اور ہر طرح سے معرف کرائی کریں اور در مر کو می سات کی ایک موقع کا ودکھا کی بہد وقت آپیں کے اختلا خات کا نہیں سے ۔ مسلان دنیا سے برائیوں کہ مثالے بدا ہوا ہے ۔ کس سلامیں ہم التدیاک کے احکام ازروک تو آل بال بھی بیٹن کرھیے اور ذرعان مصطفوی بھی ۔ بہی بچنز ہمارے علام کو بھی اپنی جدد جہد سے بقول قبال نا بیا ہے کہ مسلم کی بیدائش کا مقصلہ ۔

بی رہ سے دی ہی پیدس مصدات کیلئے پیدا کیا ۔ ادر ہجھے اس کی حفاظت کیلئے بیدا کیا در ہجھے اس کی حفاظت کیلئے بیدا کیا در ہجھے اس کی حفاظت کیلئے بیدا کیا در ہدیں خارت کر باطل بہتی میں ہوا ۔ میرے مٹ جلنے سے دروائی بنی ادم کی تعلیم کا میاں کو مثان اس کے دور سے ۔ علاء کا مثعام اس کے ذور سے ۔ علاء کا مثعام اس کے ذور سے ۔ خوری کو کر کانا اس کے ذور سے ۔ خوری کو کری سے دروائی بیدان سے حاصلی تعری اعلیٰ کوئی ہماں رہ گئی ہے ۔

نیری کئوی ہوستان سے جاجئی تیمری اعلی کئوی بہاں رہ گئی ہے۔ بقول علامہ آئبال ۔ پاکستالی ہمارانہیں بین دعرب ہارا ہددستاں ہارا

مینین وعرب ہارا ہنددستناں ہارا مسلم ہیں ہم وطن ہے ساراجہاں ہمارا

اسلاق نقط نظر سے کوئی ملک باکب اسی وقت کہلایا

جائے سے جہاں احکام اہی کانفاذ ہو ترائیں سے حتی آلا مکان پاک ہو۔ پاکستان کا تیام اگراسلای احکام کے نفاذ کے بیے ہواہے تو آج کوئٹی گران سیعیس کا پیم ملک مرکعب نہیں سے اور تعلیمات قرآنی سے دورمی دور۔ شراب زنا۔ ہوس پرستی ' بے پردگ سفدھیوں ادر مہابرین کی آئے ون نون ریزیاں یعنی بھائی کا بھائی قاتل ۔ اب دہمدات می ہوائیوں میں بیم ملک بے نظیر ہرگیاہے میر اکم قرآن کی اس آیت برطیبا کردیا۔" الرجال قواروں علی النسسا د مرد افسر ہیں، عورتوں بر) وه قرم جو احکام اہی کے خلاف ایک عورت کو اپنا حاکم بنانے ده ملک ملائنیہ ایک ناپاک ملک ہی بوگا۔

در برن ۱۹۸۹ می که اخباریس به بخررت انع به بی که باکستانی ایک ۲۱ ساله خاتون فریده بری که باکستانی ایک ۲۱ ساله خاتون فریده بری به بی بری که در بری ۱۹۸۹ می مدت مریده بری که در بری بری که در بری که که در بری

يهرعرض يه كزاسي كه باكستان فحيرً على بخاص نه نبين بنايا بلكه كانعلى جى كى انتجاكيسندي سنے ا در نبردی کی عجلت بسندی اور حلد از جلد دربراعظم بن کر حکومت کرنے کی خواہش نے پاکت كوعالم دجودين لايا ادرجددستان كا غلط تعسيم كع مركب ادر منددستان كوما مّا كم كمر مال كع دوكر کرد ہے ہسیں مسلان اور بالخصرص مِندوستانی مسلمان کا تر سرے ہی سے کوئی قصور تھا زہے ادر نہ رہے گا۔ جہرں نے بردستان کو غیرسمما وہ باکستان جا چیکے اور جہرں نے بردستان کوابسناسمی ده بهاں رمگئے گویا غیری لکڑی ہوجلانے کے کام 'آنی ہے دہ باکسّان جاکر ذہرسب سے دوری اختیاد کرکے لفظ پاکستان کی ترمین کلیاعث ہے۔ مندوستان میں بوسلان مندوت کوا پناسم که کرده میکنیمی ده اعلی ذات کی مکڑی سے ہوتھراتی کائوں اور بہرین فرینچر کے لیے کام آتی ہے۔ بعض عقل کے اند مے بوالبوس الى وطن مسلان كو باكستان ملنے كيتے ہمي تو بندوستان كي نقار مندوستمان کی گنگا و بمنا عموداوری ادر کوشتا ادر چید جید زمین بهار کران سے برجیتی سے-اے عقل سے نا اُست نا بحو اِ بہردسہال کوصدیوں سے سلمانوں نے خون میگرد سے کرسیخا ہے۔ ا زا دی منددستان میں ان کامون تم سے زیادہ رہاہے۔ گا ندھی بی بہنیں ۔ ازادی کے لیے سب سے پہلے قید موسے والا مجابد ہما درست و ملفر تھا جس نے دنگون میں ہندوستان اور دہلی کا الفت دوگز زمدین بھی نہ ملی کومیہ یار میں میں بہ کتے ہوئے جان دی کہ ۔ ع عملا على جو برك لمندن كى بادلمينت مين أ ذادى كےسلىد دل سورتقىرىيى ابھى كىك نعناؤن

يس گورنج رمي ميں. شركت على كه نام كو تاريخ مثابنين سكتى ۔ نهدوستنان كى آ زادى كيلے

بہلامشہدرسلطان یٹیو ہے۔

V 14,

مزادی کے بعد کھی عبد المحید حوالدارکانام نہددستان کی بیٹانی پرجک رہاہیے جس نے ہند- باک بنگ میں اپنے ملک نہدستان کے لیے اپنی جان کی تربانی دے کر اپنے مؤن سے نہ سٹنے والے حروف بین ایک نہددستان خددستانی سلمانوں کلہے اور اے پاکتان دالو ! تم دوست بن کر تورہ سکتے ہو گردشتنی کی ایک نظر ہمارے ملک ہندوستان ہیں ذالو! تم دوست بن کر تورہ سکتے ہو گردشتنی کی ایک نظر ہمارے ملک ہندوستان ہیں نہیں موال سکتے سافرل کو ہندوستان کی تعیر میں پورا پورا بلکہ ادلین ادھی اور بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمی اور بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمین اور بہتری ہندوستان کی تعیر درجہد کرنے کاحتی ادمین اور بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمین اور بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمین اور بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمین اور بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمین اور بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمین اور بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمین اور بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمین بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے جدد جمد کرنے کاحتی ادمین اور بہترین تانون کے نفاذ کے لیے جدد جمد کرنے کو ایک اور بہترین تانون کے نفاذ کے لیے بیاد جمد کرنے کاحتی اور بہترین تانون کے نفاذ کے لیے بیاد جمد کرنے کو تانون کے تانون کرنے کی تانون کے تان

اسلامی قانون وحشیانه نهین عزت رسکون نینے داللہے

ہمیں ہندوستان میں حرف پرسنن لاکے نفا ذسعے بحث ہیں ہوئی چاہیے بلکہ مکل تا ارتباع ہندہ ہندہ موئی چاہیے بلکہ مکل تا ارتباع ہے۔ کان شریعیت کے نا نذکر نے سے دلچیں ہوئی چاہیے۔ کرن کہتا ہے کہ بوری سنزائیں دستیا نہ ہیں جیسا کرا خیا رات کے تراسط در بی کرکے نمایاں کیا گیا ہے۔ وحمشیا نہ نفنا ہددستان پرطاری ہیں اور شیطان اعال نے ہنددستان کی عزت مسکون اور وقار کا جنا زہ نکال دیا ہے۔

باکستان کا جہاں تک سوال ہے بقول مصرت اقبال دہیں کیا اُسراں بھی تری کنج بینی ہردتاہے کی غضب ہے سطر تراک کوچلیپا کویا تولئے اُیا قراک کی حسب دیل اُیا ت کو باکستان نے ایک عورت کا راج تائم کرکے حیلیٹ بنیں کویاہے ؟ د۱) کوفت کُرُن کِی بھیٹی مست کوٹ کوکٹ ست بھر جنن تبویج الجیا ہلیاہ الافی لی

. د سوره الاحزاب ۳۳ دین سورت باره ۲۲)

ترسم : ادراسنے گھوں میں مخبری رہواہ ہے پردہ نہ رہو جیسے اگل جا ہمیت کی ہے پردگی۔ (۲) اکسسرّ حدالتُ تسقّ موں علی النسباع

ترسجہ: مرد اضربین عور آل بر اسورہ الساء کیت ۳۴) اس دقت ہارے سامنے بے نظر بھٹوکی مال کی تعویر سے معنی سب کم نصرت بھٹو وہائیٹ ادس دائشنگٹنی میں سابق امریکی صدر فرد ٹسکے ساتھ تحور قص سے اور ملک پاکس کہلانے کا اللہ ورمول کی کمس قدر مثلاث وردی کے بعد بھٹی آیتی ہے کس کا تصفیہ اہل بھیرت ہی کریکتے ہیں۔ ال قرآئی آیات سے افروان جہاں پاکستان میں ابنی انتہائی بلندی پر مبلوہ نماہے وہیں ہندہ مستان میں یعنی سنطیعی سورق کو ایک اور ہمارے میں اور ہمارے محلی سنطیعی سورق کو ایک شرکت کو ایک مسلالے فتو ہے صادر کرنے میں علمار نما درکت کا مسلالے فتو ہے صادر کرنے میں مصروف علاد کر مکل طور پر قرائی احکا مات کی قیمل کرنے اور کو اسے میں مصروف رہنا چاہئے اور نوا ب مہاں رہنگ کے اس قبل کرہنے میں محروف رہنا چاہئے کہ میاں رہا در ایک میں مصروف رہنا چاہئے کہ

اسلام میں سیاست اور شہب علی ہ نہیں۔ دون کو ایک ہی صاحب بصیرت کے ہاتھ ہیں رہنا جا بئیے تھا لیکن مسلالوں نے دونظام قائم کئے۔ ایک شامی نظام سمبرریت بعنی خلافت کا نما تمد کرے دوسرا خانقہائی نظام بقول علامہ اقبال :-

تما کمہ کریسے وولسرا کا حکم کا کلفام برق حاص بال ہے۔ ہوئی دین و دولت میں جس دم نصدائی ہے۔ ہوس کی امیری ہوسس کی گدائی ان دونوں نو دساختہ اطام میں نبدود کیئیسا دات اور روا داری کے مطام رے فراکے سینے سے کگا اور سر بہ بڑھاکے مسلمان نود کمز در اور زوال بذیر ہوگیا کہ نہ صرف حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ یہ الفاظ بھی سننے بڑے ہے۔ سیکم الامت نے سبح فرمایا :

تقدیر کے قاضی کا بہ نستری ہے ان سے فر سے جرم صنعینی کی سنرا مرگ مفاجا
اب وقت آگیا ہے کہ سلمان اور علمار خورس ختہ نظام مجوڑیں اور تقیقی کہ لای نظام نافذ
سرنے مبان کی بازی نگا دیں۔ سینے اب ہم مولانا سیدالوالاعلی مودودی کا جائیزہ لیں کہ س قدر
سرکتاب کی تا کیدادرمطابقت میں ہیں۔

مخرجيل الدين صدلقي

#### دىكھو ، ىشب دروز مرائرى ١٩٩٠م ١١ - ١١٨١ ه

# اس کے سواجارہ، یں کہ...

مفکر اسلام مولاناسید البرالاعلی مودودی بیساکه مولانان ناسفه بچهارت کے تعلق سے ادبرز وایا ہے ایسے ناسفہ کے بار یں علامہ انتبال موات ہیں۔

يامرده ب يانزع كى حالت بي كرفياً ل ﴿ بِونلسفه لِكَمَا نِرْكِيا مُونِ حِكْرِسِهِ !

### علمائے دین کے اختاہ فات مسلمانوں میں انتشار اور علامہ اقبال کی فریاد

# MES COMME

سنسیرازه بوا ملّت مرحوم کا دبستر! اب تو بی بت اترامسها که که رجائے!

ہر حیت ہے ہے قافلہ دراحلہ وزاد اس کوہ دبیاباں سے کوری نوان کدھرما ا

اس رازکواب فاکش کراے روح محد! سیات الہی کا نگہا ک کدھ۔ رجائے!

### باب وفي ازديهم

## مصائب سے لبریز زندگی محصد مرخ بدل المحالات نے وقت کی پرواز کا

(علامه اقبال)

اب ہم بڑی اس انی سے بہر کہتے ہیں:

بجب بھی دُنیا کی تیادت کا بیال آئے ۔ کو آدل میں فوراً ہی محمدٌ کا بیال آماہے ۔ گرکیمی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بحرؓ (صلی الڈعلیہ دسلم ) نے قیادت نرم نرم کرمل ہر بٹھ کرفرمائی یا کا نشول برجل کر تیادت کرنے کے اندا زستھا سکے ۔

حالات نا قابلِ تیاس حد تک نام وار \_ طا تتورا ورظا لم کفار \_ ابلیس کے بھیلے ومرید \_ مشرکے بیکر وجسم اواز عق کا زبان سے نکالنا \_ موت کو دعوت دینے کے متراد ف \_ مصائب کے تیرول کی بارش \_ یہ تھے حالات اور تھا حکم باری تعالی محمد صطفا صلی اللہ علیہ وسم کو \_ حاد \_ دعوت می دو \_ بحکم حداد عرت می دی \_ سب دشمنوں

کوت کیم سے محمد ها دق میں ۔ کہمی بھوٹ نہیں بولتے ۔ محمد عادل میں انصاف سے کمھی نہیں سٹنے ۔ محمد این میں ۔ محمد ما حب کردار میں ۔ مگر دیکھا اداز حق

ا پھانے کا انجام ہے ؟ اسی فحرا کو جو ہم تن نوبیوں کے مجسم نقیے ' ویوانہ کہا جائے لگا۔ یہی مختا بحکم نوا کِفا رکوراہ داست ہرلانے معجزے دکھائے تھے۔ قائل ہونے کے بجائے

جا دوگر کہا وانے لگا۔ اِس پاک محمد کی عبس راستے سے نشر دھی زمائی ہوتی خاک اس او تحجیم صادق دا بین مرسجم کک دی جاتی ہے راستے میں کانٹے اس رمیرکا مل کے تدمول کو

ک دی دائین بر معرنگ دی جاتی ۔۔ راجیے میں کا تنے اس رمبرکا مل کے دوم کبرلہان کرنے بچا دیئے ماتے ۔۔ ادر بیہ بیارے قدوم کبولہان ہوماتے۔

ا سے بنی اسرائیل کے ابنیاء کے سادی مرتبہ رکھنے والو ۔ اُمنت محدی کے علمان

\_\_\_ ا بع ارت بردى وقت سے - ابتهبى سندوں برمبروں بربیکه كروعظ كر انہيں بلكم

کانٹوں پر سے گزرنا اور اپنے باکل اپنے آقاصلی التہ علیہ دسلم کی بیردی میں لہولہان کرنا ہوگا۔ غیروں سے ترکیا اپنی ہی توم سے دیوانے کہلانے تیار رہنا ہوگا۔

ہماری قوم کی زوں حالی کردار کا نقلان انجام سے بے جری است رکی تلبی دماغی کا۔

يقول سحكيم الامت يبه حال يحكه

بجی عثق کی آگ اندھیر ہے ؟ مسلمان نہیں ، را کھ کا فجھیرہے! غدار دطن اسکویٹا تے ہیں برسمن ﴿ انگریز مجمعتا ہے مسلماں لوگواگر! پنجاب کے ارباب بنوت کی شریعیت ﴿ کہتی ہے کہ یہ مومی پارینہ ہے کا فر! اواز حق اعقاہے کب اور کدھرہے ﴾ مسکیں دلکم ما ندہ در کے شکل اندر سواز حق اب آ گھے انے اے رسمل الڈوسی الڈعلیہ کے ناشب کہنا نے والو! الڈرکے داسطے آرام وجین اور فرم فرم گول کو پھجوٹو کراگئے برطو ۔

ایک مرتبہ رمبرکا مل صلی التہ علیہ دسے کو التہ طین نمازادا فراد ہے ہیں ایک بدنھیب
ابلیس کا بھیلہ اپنی عیادر کو لیدیٹ کورسی کاطرح بنا تا اور حیب محسن انسا نیت سجدہ ریز موقے
ہیں تر آبی گردن میں ڈوالکر بنیج دینا شروع کرتا ہے بیال سک کداپ کی گردن مبارک بیسی عباق
ہیں تر آبی گردن میں ڈوالکر بنیج دینا شروع کرتا ہے بیال سک کداپ کی گردن مبارک بیسی عباق
ہیں ۔ اسس میں ہیں ہیں ہیں اسے میں نوست فالم کا دھارا فیق بورت فاکھون
سیاہ بحت کو دھکا دیکہ الگ فراتے ہیں ۔ اب شرب مدول کے ظلم کا دھارا فیق بورت فاکھون
میل میں کہ بالوں کی لیٹس ہا تھ میں اسمجاتی ہیں۔
سیاہ بیسے کہ ایک لیٹس ہا تھ میں اسمجاتی ہیں۔

قبل ہی بدحال دورانجام ہوجیکا ہے۔ مجس دین نے تھے غیرول کے دل کے طلہ ، کس دین میں خودیجا کی سے بھائی جد ہے مجس دین نے تھے غیرول کے دل کے طلہ ، کس دین میں مؤد تفرقہ اب آ کے مجل ج بحودیں کہ ہمدرد بنی نوع بست می الدیکے باس نماز میں مصروف تھے کہ البته ل ایک مرتب فخران نیت صلی الدیکے باس نماز میں مصروف تھے کہ البته ل برخت نے دیکھ لیا اور فردی اور طب کی اوجھڑی گندگی سے بھری منگوائی جب یہ یاک الحازی گفانے ولئی سے بھری منگوائی جب التب کے سے محری اللہ سے اللہ البیک کے سے بھری البیک کے میارک اور باک بھری کے سے البیک کے سب سے بیلے بہددیکھکی تہتے ہے کا اس اور بھری کے البیک کے سب سے بیلے بہددیکھکی تہتے ہے کہ البیک اور خوش بھری تہتے ہے ۔ آخر ایک بچھ سالہ دختر نیک اختر سے صور بھال نے مراک بیٹھ سے سے سالہ دختر نیک اختر سے صور بھال نے مراک بیٹھ سے سے سے مایا اور سب کو اس محصر بھال نے مراک بیٹھ سے مایا اور سب کو ایک بھری کہ البیک کے مقدس اور قابل احترام گونہ ! ختم المرسلین کے جانت کی گا ہے ۔ اس اور تھالی بھری کہ البیک کے ادف کا دفت کی گا ہے ۔ اس میروں سے انتخر کے میں اگر سے کہ کہ دار دودھا دا توارین کر دکھا نی ہوگا ۔ اس میروں سے انتخر کی میں اگر مستی کردار دودھا دا توارین کر دکھا نی ہوگا ۔ اس میروں سے انتخر کی میں اگر مستی کردار دودھا دا توارین کر دکھا نی ہوگا ۔ اس میروں سے انتخر کی میں اگر مستی کردار دودھا دا توارین کر دکھا نی ہوگا ۔ اس میروں سے انتخر کی میں اگر مستی کردار دودھا دا توارین کر دکھا نی ہوگا ۔ اس میروں سے انتخر کی میں اگر مستی کردار دودھا دا توارین کر دکھا نی ہوگا ۔ اس میروں سے انتخر کی میں اگر مستی کردار دودھا دا توارین کر دکھا تی ہوگا ۔ اس میروں سے انتخر کی میں اگر میں کہ کے دور دودھا دا توارین کر دوروں سے کہ کو دوروں سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دوروں سے کہ کہ کو کے دوروں سے کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کہ کے کہ کو کہ کوروں سے کہ کے کہ کوروں سے کہ کی کے کہ کوروں سے کہ کے کہ کوروں سے کوروں سے کوروں سے کہ کی کوروں سے کہ کوروں سے کہ کوروں سے کردوں سے کوروں سے کوروں سے کوروں سے کہ کی کوروں سے کردوں سے کوروں سے کردوں سے کردوں سے کردوں سے کوروں سے کردوں سے کردوں سے کردوں سے کردو

صونی کی طریقت میں نقط متی انوال یک ملاکی شریعیت میں نقط مستی گفتار ستاعری نوا مردہ و فسروہ بے ذوق کو انکار میں سرمیت کے خوابیدہ نہ بدار دہر دمبا بر نظر آئانہیں جمعہ کو کو ہوجس کے درگ ہے میں نقط متی کودار اور آگے بوصح بیں تربم دیکھتے ہیں کہ اور ان تی افعار نے مالا الدّد کا بی سے اور اس بی کو لمنے اللہ نتوش نھیب ساتھی شعیب کی کھائی ہے ۔ ابلیس کے بچلوں نے ایک معاہدہ سطے کیا ہے کہ محمد اور کی معاہدہ سطے کیا ہے کہ محمد اور کی معاملت نرکیجائے نرکھا نا ندانا سی نرکیجا انہمیں فردخرت کے ماریخ میں سالم کا مارع و گذرگ اس بھی اور کی معاملت نرکیجائے نرکھا نا ندانا سی نرکیجا انہمیں فردخرت کی مارے ۔ بین سالم کا مارع و گذرگ اس بھی اور خوبی میں دوئر خوش تھی اور حوبی میں دوئر خوش تھی دوئر کی ماری ہے۔

کیا با کے۔ تین سال کا طویل عرب گذرگیا ۔ ختر اور خترکے ساعتیوں نے جی سے اللہ نوش تھا اور سی النّد سے نوسش تھے بھوک اور مصائب میں پہر مدت گزاری ۔ تا نو دیک نے کے کم خدا اس معاہدہ کے کا غذا دیا گئ تحربے کو اس خوکا سے اسٹ ڈالا۔ باتی رہا تو نام اللہ باک اور نام مختا ۔

حب نقردغناً کی میہ سزلیں آت ہیں آر کے قدم ہو ہمی شیعے۔ پھر قدم میں دیمیو کول کول بریا بھوتے ہیں ۔ صدیق اکر فرجمی فاردق اعظم منا بھی عثمان غنی فل بھی شیسر خدا علی بھی خالدجا نبازیمی۔ بلال حبشی منابال شار تھی۔

ا منعتم المرسلين صلى الله عليد ملم كرمان شيند! البه توم سع نقرو عن مجاتا را - الله توكا من المركوة م كران مرعف كي الموارد كي كي - زمان سع نكوانا بوكا - نقر كي تلوار كو قوم كر

ه میں دینا ہوگا تر بچر دیکھئے بغول حکیم الاست

التذكر م بخد كوعلا نقركا توار

اے ختم الرسلیں صلی اللہ علیہ رسلم کے مانشین علائکوم! اب وقت دولت جمع کرنے ارسان میں کرانے کا دقت دولت جمع کرنے درارام سے گذار نے کا اللہ کا کیا گئے اسلام برائیا نے کا دقت ہے۔

اوگوں ہے اس بیان کو غلط تا بت کردہ کہ ایک خص ایک مرت کے باس مرید ہونے گیا رف کے گھر کا کر دور دیکھا، مریدوں کو مرت ہے ہا تھ باؤں دبات اورز مزم کدوں پرتشرلیت رما دیکھا داہیں جانے لگا - مرت نے پکالا - 'ا نے معن آیا کیوں تھا بنیر کچھ کیے جا کیوں رہا ہے '' اس شخص نے جماب دیا '' آیا تھا مرید ہونے ' اب فیصلہ کر لیا سے مرت دینے کا کہ میرا افلاس توجا آ رہے گا ۔ اے نعتم المرسلین صلی اللہ علیہ دسلم کے جانشینو ! ہم اللہ بک کہ توی اواز ہو ۔ علامہ اقبال کے ان اضعاد کو جو بالی جرکی ہیں ایک باغی مریدی زبان سے سکھ ہیں علط

نی بت کردوکہ ۔ مم کو تو سیسر مہی کا دیا بھی کو گھر پیر کا بجلی کے پراغول مسمع دو محرجيل الدين صديقي

مشہری ہو دیہاتی چؤمسلان ہے مادہ ہو مانند بناں بچتے ہیں کیجے کے برہمن تذراتہ نہیں سود سے برال حرم کا ہو ہر خوت ساندس کے اندر سے مہاجی میراث میں آئی ہے انہیں مسندارت د راغون کے تھرف میں ہیں عقالوں کی تیں

ا سے تقدمی ماکب ابنیا دکے جا کسٹین پنی ہسراکیل کے ابنیا دکے مساوی رتبہ رکھنے والے علما م دین إ اب سٹر کومٹانے آگے بڑھنے نچیر کا جنٹا بلذکرنے انٹینے کا وقت کہ گیا ہے۔ آواک پہکا دیکیا رکر کہ در ماہے نار خرود میں کھی فرحِق بھیلانے دالدل کو گرا بار آ سے۔ بھانسی کا بیصندا بھی حضرت میں کی کے ب منے لایا ترجا ماہے۔صبرالیوب کی یاد آما زہ کرنی بڑتا ہے ۔ تجھلی کے پیٹ بیں بھی رہ کروحدا نیبت کے گُن کانے پرتے ہیں۔ اُرے سے ہم کردوٹکولموں میں کٹواکر بھی زمان پر" کہ " اُسکتی ہے نہ لفظ" اُٹ نکل سكا بير زمانه بدل نهي زمانه كوتوا بنيا وك مانشين بل ديت بي-الله كحمكم كرمطابق الله كىنت دى مطاق ب جيباك سيم الاست فيات بي . مثل کلیم ہواگر معرکم از ما کری کو اب بھی دخت طور سے آتی ہے بانگلیجف اس بھی ہوجوا براہیم کا دیماں پیدا کو اس کرسکتی ہے انداز مکستاں پیدا كسلام كوندكوا جاكركرنے اورسلمان قوم كى تيادت كرنے كے لئے صرد دى سبے كرعلا و نورا ل مير بموك اوررسول معمول صلحم كى ايك سنت سے بھى محودم نا يول - جيب كر سحيكم الامت ذرات باي -ایک بچی تی اگر کم بود ده گل بی سب س ر بر سخون نا دیده بولبل ده لبل میبی المقالي المداليه الذي ورببر كامل صل الشعليه ولم يرحرف التدكاه ميليف كي عوض كون مصيت کا ہمار تھا ہما ہے ہر نہ کرا یا گی ہو۔ وطن عزیز کو نیمر با دکہنا ۔ بینگ بدرس لات ومنات کے ملتنے والرف سے محالت بے مروب ان ممکولة ما بعنگ احد میں در دندان مبارک بین میر دو جہان قر بان اور سورج ادرچا ندکی مدشنی مِن کے سلمِنے مشر زندہ وما تدتھی۔ ال دندان مِبارک کاسشہا دیت ہے حرف اسلیے كر نوريق بجيلانا ادر آوازيق الحفايا تصورتها . اے حتم الرسليج كے جانشين طاہے دين إلهي اب كفار كومسلان بناني كابعي وقت نهين سبع - استج مسلما نك كابترا طبقه وازىعيان ركعكرنما زين برُ من برك زسوا درش خدد كو حرف ديمك فراغت كها الله المسهد الصنعم المرسلين على الله علیہ دسلم کے مانشیتر ؛ الیسے کھوں کابتہ نگاؤ۔ امہیں بچھاؤ۔ ان کے غائب ٹندہ ایال کر بھر البنين واليس طارك - مسلمان كى ترتى اورعرورج كاراز روسيد نبين بلكدا ياك كوا غائب مروما مامو للسع -

جسس نے مسلمان کو نودی اونقرسے فورم کر دیاہے۔ دوبیہ کلتے ا در رکھنے کی اسلام اجازت دیّاہے۔ محصر رِت عثمان من ادر حضرت عبدالرحمٰن بن عوث منہ جیسے دولت مندححابہ رمول النّیم ملی النّیعلیہ دسلم کے عجب مبارک میں موجود تھے۔ رسول النّحلی اللّٰہ علیہ دِسلم نے انہیں دو لت رکھنے اور کمکنے سے منع نہیں . ۔ فروا یا ۔ ان کی مبارک زندگا ٹیال دیکھو دولت کا نے کے اندازان کے س تدریاکیزہ تھے۔ دولت کے خرج کے اندازکس تدریب بن تھے اور دولت رکھنے کے طریقے کس قدرا لیڈا در رسول کا سکے احکام کے با بند تھے۔ فیق : ينورت صديق مغ نه ابنا دولت النّدادرروام كي خوستنودي مين لنا دي يحضرت عرمَع له عَرْبِ تَقِيمَ مَهُ وولدت مند بحضرت على اور خالد جائيا زنا دولدت كى كودىس منى بلكه كرداد كے كود ميں دونت افروز تھے سجن کے مقامات کی بلندیوں کے اسکے شریا کی ہوئی سرنگول نظر آتی ہے۔ الٹدکا مجرب بیغیر جنگ آتی بر س رام فرانے کے بعد بیدار مہوکرتشریق فراہے کہ معفرت عرض کشریف لائے۔ ہی کے مبارک بدای بر رسیائی کے نشان دیکھکے ہے قابو ہوسگئے۔ عرض کیا کہ "اسے دین ود نیا کے شہنشاہ اسم کی کے حسبم ا طهر پر چٹائی کے نشان اور روم ادر دنیا کے معملی بارشا ہخل پر سوتے ہیں " مسرکام نے فرمایا " اے عمر فو تمهار بس سرجن كا يهراندا زكيسي ؟ يهد فرا التماكية صرت عرض كالمن تحقيقت الأيال الوكاء سبب آپ کے دور نطافت میں ملل غیمت کے انبار آگر مینہ میں لگ کھے ۔ حب باغ باغ تھے اور معضرت عمران بن دولت كراش كالم من علم من تقع اوراً تكول سعة أنسودوال تقع ومسلمانون في يوجعها ا ميرالمرمنين! يهد دونے كاكوت ادقت ہے "كاپ نور مايا بين كس دولت بين قرم ك تبامي ديكھ رہا یوں۔ اے نبی آخوالر مال کے جانشیتر ااب نرسوادر شیخ سدو کے ماننے والوں کو تمجھانے کی طرورت ب كد دولت مقصد زندگا اور عرورج كاسب نهي بها ادرندې دولت كاند برنا زوال كاسبب بنتام علامها قبال خرب كليم بين زدال بنده مومن تمجملت ہيں۔ عے ۔ زدال بنده مومن كاليے ذرى سے تہيں!

نخل اسلام تمونه ہے برومندی کا د علاماتال)

سلام کا جب نام لیا ما تا ہے تر یہ مجھ لمیا جا تا ہے کہ بیر فحرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دسلم کا
لایا ہوا ند بہب سے تعنی دین محمدی ۔ دین محمدی کو دین ابراہیں بھی کہلا تا ہے۔ بیونکہ دین محمدی
میں دین ابراہیں کے بنیادی احول شام ہیں ۔ اگر در حقیقت باریک بینی سے کام لیا جائے ۔ تو
پیٹر مبلتا ہے کہ دین فحدی دین ابراہی کی ایک مکل ترقی یا فتہ اکمل ترین شکل ہے ۔ محتصر یہ کہ دین
چیٹری کر ہی طرح تمام ابنیا سے لائے ہوئے ادیان برمکل اور انحری ہونے کی نفنیلت حاصل ہے۔

يس طرح خالم الابنياد كوتمام ابنياد كالم مرف كي نفيلت عاصل ہے -

پہلے ہم " دین " ادراسلام کے معنیٰ سمجنے کا کرنٹن کریئے۔ دین جس آن ہجے ادیان ہے کہ معنیٰ ہیں شدہب سلک دھرم - ایمان ۔ ادر سلام کے معنی ہیں گردن مورکانا ۔ اطاعت کرنا ۔ ادر سلام کے معنی ہیں گردن مورکانا ۔ اطاعت کرنا ۔ ادر سلام کے معنی ہیں گردن مورکانا ۔ اطاعت کرنا ۔ کہ مار بینی الدے سب نے اپنی الدت ہرا سلام بینی علیدالسلام سے معنی علیدالسلام سے معنی علیدالسلام سے معنی الدائے کے معالی الدائے کے مامن خطہ زمین ادرقوم کے لیے تشریعیٰ فراہوئے محصا سلے ان کے دمین کے قواعد وارکیٹ خامی خطہ زمین ادرقوم کے مرابع کے مطابق تھے ۔ محضرت ابراہیم کا کے دقیت سے ایک مامن مزاج توم کا بنا اسلے کس دین کے منیادی احول دین محدی ہیں سال ہیں لیکن ہونی ہوئی ۔ اسے دین محدی کے ایکن کمل خامی مزاج کے حال ہر وجدا تم الذ باک کی زما بردادی حقوق کے ایکن کمل مول دین بن گیا جی بردوں کے حقوق کا بلکہ ممکل میں بن گیا مردوں کے حقوق کا بلکہ ممکل منا بطر محیات و آنون عطافر مایا گیا ۔ ادر زندگی گذارنے کے طریقیوں سے آگا ہ زمایا گیا ۔

منررجہ بالا تغصیل کی دوستی میں بہلا اسسلام ادر دین ایک۔ نہایت ہی ترتی یافتہ ادر سمل دین واسسلام چوابود قعت کے تعاصن کی تیاست تک تمام اقدام عالم کیلے کیل کر آسسے ادر کر آبار ہے گا۔ اسلئے علامہ اقبال فراتے ہیں۔

تخل اسلام ئونہ ہے بردمندی کا ﴿ بچھل ہے بیسنیکڑوں صدیوں کی تہن بندگا سجب کوٹا چیز مکل ہوتر ادھوری بچیز کے مقابلہ میں بڑی قیتی ادر مبیش بہا ہو ماتی ہے ایک مکل ممیڑ ایک مہیرے کے نکڑے کے سلسنے لاقیمت ہے ۔ خاتم الا مبیار کا لایا ہوا اسلام دین بھی بڑا قیمتی ہے ادر بقرل محضرت اقبالی

-" کیھل سے پہرسیکڑوں صدیوں کیجی بندی کا "

مجس بحیرکے حاکم کرنے اور قائم کرنے کے لیے جس قدر قربانیا ن دی جاتی ہیں دہ جیز اسی قدر قربانیا ن دی جاتی ہیں دہ جیز اسی قدر قیمتی اور مبنی بہاوعزیز ہوجاتی ہے ۔ اسلام کے لیے اللہ کے رمول صلی اللہ علید دسم نے جو مصائب اٹھائے اسکا مختصر ساحلل بیان کیا گیا ۔ اس دین کو بروان ہو وہائے میں خرون اللہ کے بیاد ہے رمول کا بیاد اور ترزیر قیمتی مون نے اپناسی ادا کی بلکہ آپ کے صحابہ کوائم شنے مصرت موسی کی قوم کا طرح بر بہیں کھا کہ " جا دھم اور تہما داخدا دونوں ل کرد شمن سے جنگ کو مصرت موسی کی قوم کا طرح بر بہیں کھا کہ " جا دھم اور تہما داخدا دونوں ل کرد شمن سے جنگ کو کے مصرت موسی کی قوم کا طرح بر بہیں کھا کہ " جا دھم اور تہما داخدا دونوں ل کرد شمن سے جنگ کو کے اسام

بلکہ کس دین خرتی کے بین کو صحلبہ کا م<sup>نا</sup> کے خوان نے بھی بہار بخشی ۔ صدیق اکبر اُ فاروق اعظم م<sup>نا</sup> کے کارنامے ۔ عثمان عنی شکی دولت تودقف تھی صرف اسلام کے لیے ۔ حیدر کرارنی سٹجا عدت تر آجے تک ہرا یک کی زبان برسے بقرگ اقبال مسے

تم بی کہدو کہ اکھارہ درخیبرس نے ؟

خالدین دلیدی تلوارشیاعت اور جنگی ترتبرنے اسسلام کے بھنڈے کہاں کہاں گاڑو ئیے۔ محضرت بلال خوصرت الوعبیدہ خوس صرف ام می تکھتے جائیں ترضیم کتاب بن جائے اور کارنامے ادران کی قربانیال مسلام کے لیے کھی جائیں ترایک لیے ضیم کتب کا دیورہ تیا رہومائے گاہوائیک بڑے کتب خانہ کومکل کردے گا اور درخنی اور دم بری کاخاص بن جائے گا۔

اب بہیں دیکھنا یہ سینے کہ ایسے ممل اور قیمی بہش بہا دین اور سلام کو موں کے لیے رہوالت صلی الشہ علیہ وسلم کی باک ذات نے قربا نیال دیں۔ محابہ کام نے جانیں نمارکیں وہ اسلام ہوئیکروں صدیوں کی تین بندی کا نمر وعیل ہے ہم نے اور ہارے علا نے کل نے س سلام کی کیا درگرت بناکرد کھدی صدیوں کی تین بندی کا نمر وعیل ہے ہم نے اور ہارے علا نے کل نے س سلام کی کیا درگرت بناکرد کھدی سے اور اسلاف کے کارناموں کو اپنے کارنامے بھکریم نوش ہیں اور اسلام کو اپنی میراث مجمل عام سمان بناور بن

جے کسی کی یہ جرا ت کرسلمال کو ٹوکے ؟ حریث ا فکا کی نعمت ہے خدا داد
جا ہے تر کرے کیجے کہ آتش کدہ بالاں ؟ جا ہے تو خوداک تا زہ نتر بعث کرے ایجاد
تران کو بازیج ہے ہ تا دیل سن اکر ؟ جا ہے تو خوداک تا زہ نتر بعث کرے ایجاد
ہے ملکت بند میں اک طرفہ تماش ؟ اسلام سے مجدس سال ہے آزاد
اُسے کام المان اسلان کے کارناموں کو اپنے بتلاکر بقول اتبالی سینہ تناکر بیل نیز کر تاہے ۔
صغید دہر سے باطل کومٹ یا ہمن ؟ نوع انساں کو غلامی سے جھڑل یا ہم نے
ترے کھیے کہ جبینوں سے بسایا ہم نے ؟ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے
ترے کھیے کہ جبینوں سے بسایا ہم نے ؟ بیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے
جھے سے سرکت ہواکوئی تر بگڑ جاتے تھے ؟ باوک شیر رہے ہم ترہے لڑجاتے تھے .
جھے سے سرکت ہواکوئی تر بگڑ جاتے تھے ؟ باوک شیر رہے ہم ترہے لڑجاتے تھے .
تری جم بھی یہ بیغیا م سنا یا ہم نے ؛ زیر صبح بھی یہ بیغیا م سنا یا ہم نے نے نوجاتے تھے .

مخذجيل الدين مدلقي

صفہ دہرسے باطل کومٹا یاکس نے ہو عالب کو غلای سے جیڑایاکس نے میرے قرآن کوسیوں سے جیڑایاکس نے میرے قرآن کوسیوں سے لگایاکس نے میرے کرآن کوسیوں سے لگایاکس نے میرے قرآن کوسیوں سے لگایاکس نے میرے کی میرے کران ہو ؟ ہا تھ دھرے متطر فردا ہو ؟ ہا تھ دھرے متطر فردا ہو ؟

سجن کو اس آ نہیں دنیا میں کوئی نوٹم ہو ﴿ نہیں جس قرم کو پردائے سٹیمن تم ہو ، جلیاں جس میں ہواسان کے دن تم ہو ، جلیاں جس میں ہواسان کے دن تم ہو

ہو نکی نام ہوتیروں کی تجارست کر کے کیا نہ بیجو کے جو مل جا شی صنم پھرکے

کون سے تاریک آئیں رسول مخت رکی مصلحت وقت کی ہے کس کوئ کا معیار؟

مس کا آنکوں میں سمایا ہے شعارا غیار ؟ ہوگئ کس کی نگی طرز سلف سے بیزار؟

قلب میں سوز نہیں روح میں اصلان ہیں ؟ کہ بھی پیغیام محمد کا تمہیں پاس نہیں!

واعظ قرم کی وہ مجھتہ خیال نہ رہی ؟ تلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی وہ کئی رسم اذال روح بلالی نہ رہی ؟ تلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی حیس رہانی ہے ۔

بملمحقوق بحق رحمان يبليشر فحفوظ جسين

ای بھی بو ہوابراہیم کا ایاں بیدا الک کرسکتی ہے انداز گلتاں بیدا

(عدماتبال)